

موجوده مالات مين سيرت محافظ زينيام اور توشون كواضح كرنيوالى محل مالى مرتب، كامغ اور مؤثر سيرت طيتية

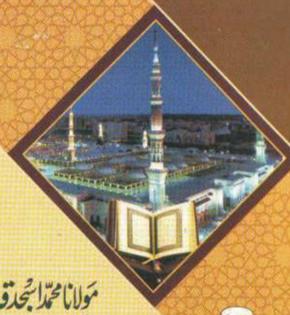

مُولانا مُحمِّدا سِجُد قاسى مَوْلانا وَ شِيخ الدَيْث عَامِعَ رَبِينا مَداد مَيْمُ وَآبادَ









موجودہ حالات میں سیرت کے فکرانگیزیپغام اور گوشوں کوواضح کرنے والی، مکمل، مدل، مرتب، جامع اور مؤثر سیرت طیبہّ





### تاليف:

مولا نا ڈا کٹر محمد اسجد قاسمی ندوی صاحب

مهتمم وشيخ الحديث جامعه عربيه امداديه مرادآباد

Mobile: 09412866177





## اشاعت کی عام اجازت ہے۔

## تفصيلات

نام كتاب : بيانات سيرت نبويي الله عليه وسلم

تالیف : مولانامجراسجدقاسی ندوی صاحب

شخ الحديث جامعة عربيهامداديهمرادآباد

طبع : محرم الحرام ۱۳۳۷ ه مطابق نومبر ۱۰۵ و و

کمپوزنگ : محمر شعیب قاسمی سیتا پوری

صفحات : ۳۳۸

بابتمام : مركز الكوثر التعليمي والخيرى مرادآباد

ناشر : فريد بک ژبود ، ملی

قیمت :

#### ملنے کے پتے:

جامعة عربيهامداديهمرادآ باديويي

كتب خانه نعيميه ديوبند

مكتبهالفرقان لكصنؤ

مركز دعوت وارشا ددارالعلوم الاسلاميستى يوپي

مولا ناعبدالسلام خان قاسمی 179 كتاب ماركيث، وزير بلدُنگ، بجندُی بازارمبینی

O

# انتساب

ایک ادنی غلام کاحقیر تحفہ کو نین کے آقاعلیہ السلام

کی بارگاہِ عالمی میں

اس تمنا کے ساتھ

بہ بارگاہِ رسالت یہ ارمغانِ نقیر

بڑا کرم ہو جو مقول و کام ال شہر ہر

بڑا کرم ہو جو مقبول و کامراں ٹہرے (شورژنؓ)

#### اور

مرا قلم بھی ان کا صدقہ، مرے ہنر پر ہے ان کا سابیہ حضورِ خواجہ مرے قلم کا، مرے ہنر کا سلام پنچے (نفیس الحمیدیُّ)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَ بَارِكُ عَلَيْهِ عَدَدَ خَلُقِكَ، وَرِضَا نَفُسِكَ، وَزِنَةَ عَرُشِكَ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ.

خاک پائے غلامانِ محمر ﷺ

محمداسجد قاسمي ندوي



# غلام كى التجاآ قاكى جناب ميں

اے شہ لولاک، اے شاہنشہ دنیا و دیں اے شاہنشہ دنیا و دیں اے شفع المذنییں، اے رحمۃ للعالمیں آج تیرے عتبہ اقبال پر آیا ہوں میں دل کے مکٹرے نذر کرنے کے لئے لایا ہوں میں وہ تھی دامن ہوں جس کے پاس کچھ سامان نہیں جانتا ہوں سنگ ریزے نذر کے شایاں نہیں اپنی رحمت پر نظر کر، میری لاچاری نہ دکیھ اس فقیر بے سرو ساماں کی ناداری نہ دکیھ اس فقیر بے سرو ساماں کی ناداری نہ دکیھ



# کاش ایسا ہوجائے

فرشتوں نے مری لوحِ عمل پر روشنی رکھ دی
" ثنا خوانِ محمد" لکھ دیا اول سے آخر تک
(صبیح رحمانی)



# جذبات عقيدت ومحبت

وَاللَّهِ يَساخَيُس اللَّحَلائِقِ إِنَّ لِـى قَلَالُهُ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ لِـى قَلَهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَبِحَقِّ جَاهِكَ إِنَنِّى بِكَ مُغُرَمٌ وَالسَّلْهُ يَعُلَمُ أَنَّنِسَى اَهُواكَ (امام الوطنيفَّ)

اے بہترینِ خلائق: میرادل صرف آپ کی محبت سے لبریز ہے، وہ آپ کے سواکسی کا طالب نہیں، مجھے آپ کی عزت وعظمت کی قتم: میں آپ سے بے پناہ محبت رکھتا ہوں، اور اللہ میری اس والہانہ محبت کا گواہ ہے۔

اور

میراباپ،میری ماں،میری عزت، ہر چیز محمد ﷺ کی ناموں کے تحفظ کے لئے قربان و نثار ہے۔



## بسم الله الرحمن الرحيم



## ایک اعزاز ہے مداح پیمبر ہونا

اَلْحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيُن، وَالصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرُسَلِيُن وَ عَلَى الْمُ

اس زبان سے زیادہ مبارک کون سے زبان ہوسکتی ہے جوآ قائے دو جہاں ،سرور کونین کھی کی مقدس سیرت کے تذکرے سے شاداب ہوتی ہو، اور اس قلم سے بڑھ کر بابرکت اور بافیض قلم کس کا ہوسکتا ہے جوآ قائے نامدار ختمی مرتبت علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر جمیل کی سعادت حاصل کرتا ہو، واقعہ یہی ہے کہ ع

ایک اعزاز ہے مداحِ پیمبر ہونا

کوئی دوسال کاعرصہ گزرا،احقر جامعہ عربیدامداد بیمراد آباد میں اساتذہ کے ساتھ ایک اہم

تعلیمی میٹنگ میں مصروف تھا،اچا نک احقر کے قدیم کرم فرما محتر می جناب مولا نا حافظ شریف احمہ
مظہری صاحب زید مجدہم بانی وہہم جامعہ اسلامیہ مظاہرالعلوم گلبر گہ (کرنا ٹک) کافون آیا،انہوں
نے اپنی سیرت کمیٹی کے احباب کی طرف سے پُر زوراصرار کے ساتھ خطبات سیرت سیریز کے
پروگرام میں شرکت کی مخلصانہ دعوت پیش فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ اس سیرت کا نفرنس میں چار
نشتوں میں بالتر تیب مکمل سیرت طبیعہ بیان ہونی ہے، یہ من کر پہلے تواحقر حیران ہوا، اپنی نااہ کی اور
بیان نہیں موسکتا، لیکن پھر جوں جوں وقت گذرتا گیا، ذکر صبیب کی اس سعادت عظمیٰ کا بیش قیمت
بیان نہیں ہوسکتا، لیکن پھر جوں جوں وقت گذرتا گیا، ذکر صبیب کی اس سعادت عظمیٰ کا بیش قیمت

اعزاز حاصل کرنے کا شوق عجیب وغریب انداز میں دل کے اندرون میں افزوں ہوتا گیا، سیرت نبویہ پرموجود اور بآسانی دستیاب عربی اور اردومتند مصادر ومراجع کھنگا لنے کاعمل شروع ہوا، شب وروز یہی لذیذیز اور شیریں مشغولیت رحمت بن کرساتھ رہی، ہفتوں اسی کوچۂ سیرت کے طواف میں اور اسی خزانۂ برکت کی سیر میں نا قابل بیان بشاشت کے ساتھ ایسے گذرے کہ پیتہ بھی نہ چلا۔ احقر نے خطبات کی ترتیب بیر کھی تھی کہ:

(۱) پہلاخطبہ حیات نبوی از ولا دت تا نبوت، دوسراخطبہ نبوت تا ہجرت، تیسراخطبہ ہجرت تا فتح مکہ، چوتھا خطبہ فتح مکہ تا وفات کے تمام حصوں کومجیط ہو۔

(۲) خطبات کی تیاری اور ترتیب متند مراجع اور مآخدِ سیرت کی روشنی میں ہو، انہیں واقعات وروایات کوسامنے لایا جائے جوعلمی استناد واعتبار رکھتی ہوں۔

(٣) احادیث مبارکه کی کتب میں مذکور واقعات و احوال بطور خاص پیش نظر رکھے

جائيں۔

(۴) واقعات سیرت کے فکرانگیز اور ایمان افروز پہلوؤں اور پیغامات بطورخاص معاصر حالات کے تناظر میں ان کی معنویت اور ان کے ذریعہ حاصل ہونے والی رہنمائیوں کو اہمیت کے ساتھ واضح کیا جائے۔

الله کافضل ہے کہ اس نھے پر تیاری کی گئی، اور مقرر وقت پر انتہائی آب وتاب کے ساتھ منعقد ہونے والی سیرت کا نفرنس گلبر گہ میں باذوق و باادب سامعین کے جم غفیر کے سامنے اس ناچیز نے چار مجلسوں میں (بارہ گھنٹوں سے بھی زائد وقت میں) بالتر تیب کممل سیرت طیبہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کی اور اپنے بہت سے محترم پیش روا کابر کی نقل اتارتے ہوئے انگلی کٹا کرشہیدوں میں نام لکھانے کی وہ جسارت کی جوموضوع کی برکت سے سی سعادت اور خدا وند کی عنایت سے کم نہیں ۔
میں نام لکھانے کی وہ جسارت کی جوموضوع کی برکت سے سی سعادت اور خدا وند کو ہوا

وه مبارک ساعتیں جانِ بہاراں ہو گئیں

اس حقیر و عاجز کے ہربنِ موہی نہیں جسم کے ہر خلیے کوزبان عطا ہوجائے جو ہر لمحہ اللہ کے شکر وحد میں زمزمہ سنج رہے، تب بھی کریم آ قا کے اس فضل واحسان کے شکر کا ادنی ساحق بھی ادا نہیں ہوسکتا، جواس نے اس روسیاہ پراس طرح فر مایا کہ ذکر حبیب کے لئے اس کے ذہن وزبان کی گر ہیں کھول دیں اور بلامبالغہ سکڑوں ہمہ تن شوق سامعین وسامعات نے ان بیان کو نہ صرف سنا بلکہ اپنے گہرے تاثر کا اظہار فر ماکر اس حقیر کی حوصلہ افزائی فر مائی اور عزت افرائی بھی کی ،جس کی وجه سے اب اس حقیر کو عربی مصرعے ع

وَأَرْجُ وَهُ رَجَ اللَّهِ عَلَيْ خِيْ بِ اللَّهِ وَأَرْجُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں شرف قبول حاصل ہونے کی امیدواثق بھی ہے اور یہ آرز وبھی دل میں مچل رہی ہے کہ کاش وہ ما لک علام الغیوب ان ٹوٹے چھوٹے بیانات سیرت کے طفیل اس حقیر کی لوح عمل پر'' کراما کاتبین' کے قلم مبارک ہے ازاول تا آخر'' ثنا خوانِ محمصلی اللہ علیہ وسلم'' لکھوادےاور بیڑا یارہوجائے، آمین یا رب العالمین ع

شاہاں چہ عجب گربہ نوازند گدارا

محتر می مولا نا شریف مظہری صاحب اسی وقت سے مصررہے کہ پیخطبات تحریری شکل میں مرتب ہونے ضروری ہیں، میں نے اسے بھی اپنی سعادت باور کیا، کیسٹوں سے خطبات قرطاس پر لائے گئے،ان کے نوک ویلک کوسنوارا گیا،حوالہ جات کی تلاش کا پرمشقت مرحلہ سر ہوا، کچھ حذف واضافه بھی کیا گیا، تاہم اصل خطیبانه روح برقرار رکھی گئی،اورقصداً اس آ ہنگ میں بنیادی تبدیلی ہے گریز کیا گیا، پھر کمپوزنگ اور پروف ریڈنگ کا طویل عمل بھی خدا خدا کرکے پورا ہوا،اوراب بیہ کاوش طباعت کے مرحلے میں داخل ہونے جارہی ہے،اوراس مرحلے میں احقر کی طرف سے سب سے بڑھ کرشکریہ کے مستحق محتر می مولا ناشریف صاحب ہیں کہ آنہیں کا اصراراس کتاب کی ترتیب کا اصل محرک ہے۔

، ناسیاسی ہوگی اگریہ حقیر بافیض سیرت نگارمحتر می شاہ مصباح الدین شکیل صاحب ( کثر اللّٰہ

امثالهم) کی منفرداورامتیازی شاخت کی حامل کتاب 'سیرت احم مجتبیٰ' (کامل سه جلد) کا ذکر خیر نه کرے، بید کتاب مجھے محترم تا جراورصاحب قلم بھائی جناب قمرالدین خان صاحب (مقیم ممبئی) کے توسط سے حاصل ہوئی، اور جوں جوں میں اسے پڑھتا گیا، بے خودی سوا ہوتی گئی، واقعہ بیہ کہ بیان سیرت نبویہ کے اس گو ہر یکتا نے اس حقیر کو خطبات کی تیاری میں بلکہ ذوق سیرت کی آبیاری میں انتہائی گراں قدر مدد پہنچائی ہے، فیجز اہم اللہ حیراً.

اس موقع پر مرادآباد کے مخیر اور دیندارتا جر جناب الحاج محرتیم صدیقی صاحب (متولی متجد ابرا جیمی محلّه کسرول مرادآباد) کاشکریہ بھی اداکیا جانا از بس ضروری ہے، کئی سالوں سے ان کے زیر اہتمام ان کی ذاتی دلچیبی اور ذوق کے نتیج میں دس روزہ خطبات سیرت کا لائق تقلید اور قابل صد تحسین اجتماع ہوتا ہے، یہ پروگرام انتہائی مرتب، موضوعاتی اور منتخب پروگرام ہوتا ہے، اور اس کے فیوض و برکات سے پوراشہر مالا مال ہوتا ہے، احقر کے خطبات سیرت کی اس ترتیب میں موصوف مذکور کے اس بابرکت پروگرام کا بھی نمایاں کردار ہے، فاللہ یہ زیہ الہ زاء الأو فی .

احقرمشہوراور بافیض اشاعتی ادارے' نفرید بک ڈپؤ' کے ذمہ دار جناب الحاج محمہ ناصرخان صاحب کا بھی بصمیم قلب شکر گزار ہے کہ ان کے ذاتی ذوق اور دلچیس سے یہ کتاب جاذب اور بہتر شکل میں منظر عام پر آرہی ہے، اللہ انہیں خوب نوازے۔

آخر میں احقر ناظرین سے عرض گذارہے کہ: یہ کتاب سرورکونین آقا ﷺ کی بارگا وِعظمت و تقدیل میں ان کے ایک ادنی اور آلود ہُ عصیاں غلام کا حقیر و بے مایہ تحفہ ہے، جسے عقیدت و محبت کے خمیر سے تیار کیا گیا ہے، تحفہ پیش کرنے والا تہی دست اور بے بصناعت بھی ہے، اور سرتا پاغر قِ معصیت بھی ، آقا کے دربار میں گدائے بے نوابی پیش کرتے ہوئے لرز اور ڈربھی رہا ہے اور کرم و شفاعت کی التجا بھی کر رہا ہے، امید و بیم کے بیجذ بات اس کو اپنے حصار میں لئے ہوئے ہیں، اس لئے وہ اپنے رب کریم کے سامنے دست بدعا ہے کہ بیر کاوش قبول فرمالی جائے، اور پیش کرنے والے حقیر کو اس ذات کی نسبت کی لاج رکھتے ہوئے جس کی سیرت کا ذکر جمیل اس پیش کش کا والے حقیر کو اس ذات کی نسبت کی لاج رکھتے ہوئے جس کی سیرت کا ذکر جمیل اس پیش کش کا

عنوان ہے اور جس کی امت میں پیغلام بے نوااپنی خوش بختی سے شامل بھی ہے، دنیا وآخرت کی سعادتوں سے بہر ورکر دیا جائے۔و ماذالک علیٰ اللہ بعزیز .

ان سطور کا راقم عاجز ناظرین سے مبتی ہے کہ جس نبی ہادی کے تذکر ہ باسعادت سے بہ کتاب لبریز ہے، اس کے لئے دل میں جذبات عقیدت کی جوت جگاتے ہوئے دست محبت سے بہ کتاب لیجئے، دیدہ شوق سے پڑھئے، نگاوالفت سے دیکھئے، جذبہ اتباع وعمل فروزال سیجئے، اور اینے کووقت و تاریخ کاوہ مسافر تصور کر لیہ جومسافتیں پاٹما ہوااور ہے

ہاں دکھادے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو لوٹ پیچیے کی طرف اے گردش ایام تو کےمصداق زمان ومکان کی سرحدیں عبور کرتا ہوا اس دور میں اور اس دیار میں پہو کچ

جائے جہاں ذریجھی ہیروں کی مانند جیکتے ہیں اور جہاں راستے کس کی خوشبو سے معطر ہیں کہ ابھی تو کوئی ان راہوں سے گذراہے۔

اَلسلْهُ مَ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِهِ مَا اَبَداَ عَلَيْهِ مَا اَبَداَ عَلَيْهِ مَا اَبَداَ عَلَيْهِ مَا الْمَعَالَ قِ كُلِّهِ مِا الْمَعَالُ فِي الْمُعَالِقِ عَلَيْهِ مِا الْمُعَالِقِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَالِقِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَالِقِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَل

محمداسجد قاسمی ندوی خادم الحدیث النبوی الشریف جامعهٔ عربیهامدادییم راد آباد

۲۲رذی الحجه۳۳۱ اه ۷راکتوبر۲۰۱۵ء



# مشمولات

| انتساب                                                           | ٣    |
|------------------------------------------------------------------|------|
| غلام کی التجا آقا کی جناب میں                                    |      |
| كاش اييا ہوجائے                                                  |      |
| جذبات عقيدت ومحبت                                                | ۲    |
| پیش گفتار:ایک اعز از ہے مداح پیمبر ہونا                          | ∠-II |
| باب اول حیات ِنبوی ﷺ از ولادت باسعادت تا بعثت مبا                |      |
| حيات ِنبوى ﷺ از ولا دت باسعادت تابعثتِ مباركها بم تفصيلات و پيغا |      |
| تذ کرهٔ سیرت:عظیم سعادت                                          |      |
| ولا دت رسول ﷺ                                                    |      |
| واقعهُ ابر بهه                                                   |      |
| صبحانقلاب کے آثاراور ہرطرف سےاس کاانتظار                         |      |
| صبح سعادت کاطلوع اوراس کے فوری اثرات                             |      |
| آ قاظ كانىب عالى                                                 |      |
| نام نامی اوراس کی برکات                                          | ra   |
| شیرخوارگی                                                        | ۴۸   |
|                                                                  |      |

| تضرت حلیمه کی داستان                  |
|---------------------------------------|
| ئق صدراوروالیسی                       |
| الده کی وفات کاصدمه                   |
| إدا كي آغوش محبت                      |
| بنیا کے سہاروں کے بجائے اللہ کا سہارا |
| هربان چپا کی تربیت میں                |
| بر یوں کی گلہ بانی اور اس کا پیغام    |
| پنی وحدت کے تحفظ کا انقلا بی پیغام    |
| مایان برکت                            |
| بِمثال حيا                            |
| بېلاسفرشام                            |
| شگ فجار                               |
| علف الفضول                            |
| للم كوگوارانه كرنے كافكرانگيز پيغام   |
| وسراسفرشام                            |
| نفرت خدیج <u>ہ سے</u> نکاح اور اولا د |
| فابل رشک محبت                         |
| وفت و یا کیز گی                       |
| لصادق الامين                          |
| عضرت زیداوراخلاق نبوی                 |
| ييا کا تعاون                          |

| حجراسود کی تنصیب                                        | ۱۵     |
|---------------------------------------------------------|--------|
| لیاجائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا                  | ٧۵     |
| منصب نبوت سے سرفرازی کا مرحلہ                           | ٧٧     |
| پہلی وحی کےا نقلا بی بول                                |        |
| آپ ﷺ کااضطراب اور شریک حیات کااندازتسلی                 |        |
| کردار نبوی ﷺ کی احچھوتی تصویر                           |        |
| قبل از نبوت زندگی کا پیغام:امت کے نام                   | ۲٩     |
| باب دوم حیات ِنبوی ﷺ از نبوت- تا- ہجرت( کمی زندگی) .    | ∠I-I&Y |
| حیاتنبویﷺ از نبوت- تا- ہجرت ( مکی زندگی )               | ۷۳     |
| آ قاﷺ کاذ کرجمیل                                        | ۷٣     |
| غار حراء میں خلوت                                       | ۷۴     |
| پهای وحی کی آمد                                         | ۷۵     |
| پہلی وحی کا انقلا بی پیغام                              | ۷٦     |
| نبوت کےابتدائی تین سال                                  | ۷٩     |
| احساس ذمه داری اوراضطراب                                | ۷٩     |
| مزاج شناس بیوی کی تسلی اور کر دار نبوی کی خوبصورت عکاسی | ۷٩     |
| حضرت درقه کی تصدیق                                      | ۸٠     |
| حضرت ورقه کی تصدیق<br>سابقین اولین                      | ۸۱     |
| پېهلا دعوتی مرکز                                        | ۸۲     |
| حضرت ابوذ رغفاریؓ کی طلب اور گو ہر مراد کی دستیا بی     | ۸۲     |
| ابوجهل کا برااراده اورالله کی تنبیه                     |        |

| ۸۴  | يك مدت تك فترت وانقطاع وحى                                 |
|-----|------------------------------------------------------------|
| ۸۵  | وسری وحی کا سبق                                            |
| ΑΨ  | بوت کا چوتھاسال                                            |
| ΑΫ  | عزه وا قارب کو براه راست دعوت دین                          |
| ۸۷  | کوہ صفاسے اعلان حق: مکہ کی تاریخ میں ایک نیاموڑ            |
|     | مورة اللهب كانزول                                          |
|     | مدائے حق اور باطل کی فتنہ سامانیاں                         |
| 97  | اطل کے نمائندوں کے ذریعہ راہ حق کے مسافروں کی تواضع        |
| 90  | ثق پرستوں کےان حالات کاواضح پیغام                          |
| ٩٧  | بولہباوراس کے بیٹوں کی گستاخی                              |
|     | آپ ﷺ کی عظمت آقا کی زبانی                                  |
| 9.^ | بوت كا يا نچوال سال                                        |
| 9.7 | لکوثر کی بشارت                                             |
|     | نریش کاو <b>فدابوطالب کی خدمت میں اور</b> آپ کا مشحکم موقف |
| 99  | بوطالب کا جذبه ٔ تعاون                                     |
|     | ىكەزندە پىغام:عقىدۇ حق پركونى سمجھوتەممكن نېيى             |
| 1+1 | عالت نماز میں او جھ ڈالے جانے کاظلم                        |
|     | مجرت عبشه                                                  |
|     | کلید کعبہ                                                  |
| 1+A | بوت کا چھٹا سال                                            |
| 1•Λ | نریش کی میٹنگ اور پر ویپگنڈ ہمہم                           |

| 1+9  | تضرت ضا داز دی کا قبول اسلام                                 |
|------|--------------------------------------------------------------|
| II+  | عضرت حمزةُ: دامن اسلام ميں                                   |
| IIT  | فریش کی طرف سے مفاہمت کا فارمولہ اور آپ ﷺ کا بے مثال کر دار  |
|      | عضرت صدیق اکبرگی والهیت کا نداز                              |
| 110  | قضرت عمر فاروق ٔ:ابدی ہدایت کی چھاؤں میں                     |
|      | بوت کا سا توان سال                                           |
| IIA  | نْعب ابی طالب: مظلومیت کا در دناک باب                        |
| Ir+  | کصوریت کا پی <b>غ</b> ام امت کے نام                          |
| ırr  | بوت كا آ څھوال سال                                           |
| ırr  | تضرت صدیق اکبڑ: ہجرت حبشہ کے لئے آغاز سفراور درمیان سے واپسی |
|      | عجز وثق القمر                                                |
|      | ئسرىٰ كى قيصر پر فتح اور ناموافق ماحول ميں قر آنی پیش گوئی   |
| ١٢٦  | بوت کا نوان سال                                              |
| ١٢٦  | محصوریت سے آزادی                                             |
| 11/2 | بوت كا دسوال سال                                             |
| 11/2 | فریش کا وفیرآ خری بارا بوطالب کی خدمت میں                    |
| IFA  | هربان چپا کی رحلت                                            |
| 179  | نریک حیات کے فراق کا صدمہ                                    |
|      | مام الحزن                                                    |
| 159  | ىضرت سودةً سے نكاح                                           |
| IP4  | طلم بروهنا گیا                                               |

| Im•         | سفرطائف: حیات نبوی ﷺ کاسب سے جال سل مرحله                  |
|-------------|------------------------------------------------------------|
|             | جنول كا قبول اسلام                                         |
| 120         | مکه والیسی                                                 |
| 120         | حضرت طفيل كا قبول حق                                       |
| 12          | نبوت کا گیار ہواں سال                                      |
| 12          | یثرب کا پہلا وفداسلام کے سایة رحمت میں                     |
|             | حضرت عا كشر مع عقد                                         |
| IFA         | نبوت كابار ہواں سال                                        |
| IFA         | سفرمعراج:مرے آقائے قدم عرش بریں تک پہونچے                  |
|             | يثرب كادوسراوفدآ غوش توحيد مين                             |
| IFY         | نبوت کا تیر ہواں سال                                       |
| Ir4         | يثر ب كا تيسراوفىد بارگاه نبوت ميں                         |
| 162         | هجرت مدینهٔ کی اجازت اورآغاز                               |
| 16.V        | حضرت صديق ا كبرگاشوق رفاقت                                 |
|             | هجرت رسول ﷺ                                                |
|             | باب سوم حیات ِنبوی ﷺ از ہجرت-تا-فتح مکہ(مدنی ز             |
|             | حیاتِ نبویﷺ از ہجرت-تا-فتح مکہ (مدنی زندگی)                |
| 100         | ذ کررسول ﷺ عظیم سعادت                                      |
| 104         | هجرت کا پېلاسال                                            |
| 104         | سفرانجرت                                                   |
| اہمیت کے 10 | دو بنبادی کام: (۱)علم ومعرفت کی اہمیت (۲)وحدت واجتماعیت کی |

| ام معبد کے حیمے میں                          |
|----------------------------------------------|
| آ قا ﷺ كى تصوير كشى ام معبدكى زبانى          |
| حضرت بريدةً سے ملاقات                        |
| اہل یثر ب کی ہے تابیاں                       |
| قا فله َ نبوت قبامين                         |
| اشتياق داستقبال                              |
| قبامين قيام                                  |
| حضرت عليًّ کی آمد                            |
| مسجد قبا                                     |
| مدیخ جانے کاارادہ                            |
| مدینه روانگی اوریهالا جمعه                   |
| پیغام تقوی                                   |
| مدینه چثم براه                               |
| استقبال کا بے مثال نظارہ ۔۔۔۔۔۔              |
| پیغام اطاعت                                  |
| بنونجار کی بچیوں کا استقبال اور آپ ﷺ کا جواب |
| آ قاﷺ حضرت ابوابوب انصاریؓ کے کاشانے میں     |
| حضرت ابوا يوبُّ کا جذبه ٔ احتر ام            |
| مسجد نبوی کی نقمیر                           |
| سب سے پہلے مسجد قائم کرنے کی مبارک سنت       |
| مىجد ہمەجهقى خد مات كامركز                   |

| 140           | سرکاردوعالمﷺ:مزدورکی حثییت سے                 |
|---------------|-----------------------------------------------|
| 124           | آ قاﷺ کی عملیت ایک مستقل درس                  |
| IZY           | مسجد نبوی کی عظمت                             |
| 122           | ازواج مطہرات کے لئے مکان کا نتظام             |
| ذاقدامات معلم | آپﷺ کے پیش نگاہ بنیادی کام اوران کے <u>لئ</u> |
| 122           | يثاق مدينه                                    |
|               | نظام مواخات                                   |
| 1/4           | اذان کی مشروعیت                               |
|               | اذ ان:اصول دین کاواضح اعلان                   |
| ΙΛΥ           | حضرت عبدالله بن سلام كاقبول اسلام             |
| 1/19          | حضرت سلمان فارسى: تلاش حق كاانو كھاسفر        |
| 197           | سعادت مندخادم: حضرت انس ً                     |
| 191"          | ئر رومه كاوقف                                 |
| 191"          | مدینة المنو رہ کے لئے آپ ﷺ کی خاص دعا         |
| 190           | حضرت عا ئشرگى رخصتى                           |
|               | ججرت کا دوسراسال                              |
|               | صوم عاشوره                                    |
|               | اذن جهاد                                      |
| 19.7          | غز وات وسرايا                                 |
| 199           | بدرسے پہلے کی فوجی مہمات کا مقصد              |
| 199           | ىرپەسىيۇ البحر                                |

| r++  | غزوه ابواء                    |
|------|-------------------------------|
| r**  | غزوه بواط                     |
| r++  | غزوه ذی العُشیر ه             |
|      | غزوه بدراولی                  |
| r+r  |                               |
| r•r  |                               |
| r•r" |                               |
| r•r" |                               |
| r+0  |                               |
| r+4  | <b>'</b>                      |
| r•∠  |                               |
| r+9  |                               |
| rı•  | '                             |
| rı+  |                               |
|      | ایک صحانی کاانداز محبت        |
| rir  | ·                             |
| rim  |                               |
| rım  | •                             |
| rir  |                               |
| ria  |                               |
|      | ت<br>قید یوں کے ساتھ حسن سلوک |

| r19           | شکست سے مکہ میں ماتم                     |
|---------------|------------------------------------------|
| rr•           | مسرت بالائے مسرت ٔ ایران پرروم کی فتح    |
| rri           | بنت الرسول ﷺ حضرت رقية كى وفات           |
| rri           | تحويل قبله                               |
| rrr           | قتل رسول ﷺ کی سازش کی نا کامی            |
| rrr           | مختلف احکام شرعیه کی مشروعیت             |
| rra           | حضرت فاطمهٌ كاعقد                        |
| rra           | گتاخ يهود په کانجام بد                   |
| rry           | يېود بنى قىيقاغ كى سركشى اورانجام        |
| rr2           | هجرت کا تیسراسال                         |
| rr2           | غزوه غطفان                               |
|               | نبوی اخلاق اور تو کل                     |
| rfA           | كعب بن الاشرف كاقتل                      |
| rrr           | ابورا فع یہودی کا انجام بد               |
| rrr           | ان واقعات كاپيغام                        |
| rr            | غزوهٔ احد                                |
| rr            | مکہ کے دشمنوں کی آتش انتقام              |
| m             | وشمن لشكر<br>وتعمل لشكر مسلام            |
| بہےمشورہ سامہ | آپ کودشمنوں کی آمد کی اطلاع اور آپ کاصحا |
| rmr           | لشكراسلام جانب احد                       |
| Y <b>"</b> "  | منافقین کی واپسی                         |

|                                                       | اَ پِﷺ کاخوابِ                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | جبل الر ماة                                                                                                                           |
| rm4                                                   | وجی شطیم                                                                                                                              |
| ٢٣٨                                                   | مجيب دعااورآ رزو                                                                                                                      |
|                                                       | نفرادی مقابلے                                                                                                                         |
| rr•                                                   | عجیبا بمانی کردار                                                                                                                     |
| rr1                                                   | جهاعی جنگ                                                                                                                             |
| rr1                                                   | حضرت حمزهً کی شهادت                                                                                                                   |
| rrr                                                   | پہلے مرحلے میں دشمنوں کی شکست<br>پہنے                                                                                                 |
| rrr                                                   | دوحپار ہاتھ جب کہاب بام رہ گیا                                                                                                        |
| ورصحابه کی جال نثاری                                  | ٱپ <u>ۿ</u> ى ثابت قدى، آپ ھير چوطر فه حملها                                                                                          |
| rrr                                                   | ٱ قاھى زخمى ہوئے                                                                                                                      |
| Na/A                                                  |                                                                                                                                       |
| rra                                                   | عاشق صحابه کی جانبازی                                                                                                                 |
|                                                       | عاشق صحابہ کی جانبازی<br>آپﷺ کے تل کی افواہ                                                                                           |
| rra                                                   |                                                                                                                                       |
| rra                                                   | آپﷺ کے آل کی افواہ                                                                                                                    |
| rra                                                   | آپﷺ کے تل کی افواہ<br>بے مثال استقامت                                                                                                 |
| rra                                                   | آپﷺ کے آل کی افواہ<br>بے مثال استقامت<br>یک خاتون کاعشق رسول                                                                          |
| rra                                                   | آپﷺ کے آل کی افواہ<br>بے مثال استقامت<br>یک خاتون کاعشق رسول<br>بوسفیان اور حضرت عمرٌ کا مکالمہ                                       |
| rra       rry       rrz       rrx       rrx       rrq | اُ پ ﷺ کے قبل کی افواہ<br>بے مثال استقامت<br>یک خاتون کاعشق رسول<br>بوسفیان اور حضرت عمر کام کالمہ<br>شہداء کامثلہ اور دشمن کی والیسی |

| rar                 | غز وهجراءالاسد                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| ram                 | شراب کی حرمت                                          |
| rar                 | نواسئەرسول حضرت حسن کی ولادت                          |
| م کاثوم مے نکاح ۲۵۴ | آپﷺ کا حضرت هفصهؓ <u>سے</u> اور حضرت عثمانٌ کا حضرت ا |
| raa                 | حضرت ابو ففيل کی ولا دت                               |
| raa                 | حفرت زیب بنت خزیمه پسے عقد                            |
| ray                 | انجرت كاچوتھاسال                                      |
| ray                 | واقعدر جيع                                            |
| ra/                 | واقعه بئر معونه                                       |
| ran                 | يهود بنی نضير کا انجام                                |
| ra9                 | غزوه بدر ثانيه                                        |
| ra9                 | حضرت حسین کی ولادت                                    |
| ra9                 | حضرت علیؓ کی والدہ کی وفات                            |
| ry•                 | فختلف زبانیں سکھنے کا حکم                             |
| ry•                 | حضرت ام سلمه الشيء عقد                                |
| ryr                 | انجرت كا پانچوال سال                                  |
| ryr                 | غزوه دومة الجندل                                      |
| ryr                 | غزوه بنی المصطلق                                      |
| rym                 | اخلاق کریمانه کی فتح                                  |
| rym                 | تعصب پر قدعن                                          |
| ryr                 | منافقین کا کر داراور قرآن کی صراحت                    |

| <b>۲</b> ۲۲  | اقعهُ ا فَك                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| rz+          | فزوهٔ خندق                                            |
| <b>1</b> /2+ | بېودکی سازش                                           |
| <b>1</b> /2+ | شمنوں کامتحدہ محاذ                                    |
| 1/21         | فندق کا مشوره                                         |
| ۲۷۱          | يمانی جذبه                                            |
| rz#          | هم واقعه                                              |
| ۲ <u>۷</u> ۵ | بے مثال مجاہدہ                                        |
| r_a          | أ قالله كاايك معجزه                                   |
| rzy          | شنول کی آ مداور حیرانی                                |
| <b>7</b> 22  | عاصرهاورمقابليه                                       |
| <b>7</b> 22  | نوقر يظه کی عهد شکنی                                  |
| ۲ <u>۷</u> ۸ | فرآنی منظرکشی                                         |
| ۲ <u>۷</u> ۸ | ئضرت سعد بن معادٌّ پر جان ليواحمله اورشهادت           |
| r∠9          | عشرت نعيمٌ كا نقلا في كردار                           |
| ۲۸٠          | لله کی مدد                                            |
| ۲۸۱          | عشرت حذیفه گومفو ضه خدمت                              |
| ۲۸۱          | اً پ ﷺ کا واضح اعلان اور واپسی                        |
| rar          | فزوہ خندق کا پیغام آج کی امت کے نام                   |
|              | نزوه بني قريظه                                        |
| ۲۸۴          | نضرت زینب بنت جحشؓ سے نکاح اور جاہلیت کی رسم کا ابطال |

| raa          | مختلف احکام شرعیه کی مشروعیت              |
|--------------|-------------------------------------------|
| ray          | هجرت کا چھاسال                            |
| ray          | سرية ثمر بن مسلمه                         |
| ray          | ثمامه بن ا ثال کی اسیری اور ر ہائی        |
|              | غزوه غابه                                 |
| ۲۸۹          | صلح حديبير                                |
| r/19         | مبارک خواب                                |
| r/19         | آغازسفر                                   |
| r9+          | حديبيه مين قيام                           |
| r9+          | عروه بن مسعود کا تاثر اور پیغام           |
| r91          | بيعت رضوان                                |
| r9r          | مذكرات اورمصالحت                          |
| ايفاءعهد ٢٩٣ | حضرت ابوجندلٌ وابوبصيرٌ کی مظلوميت اور آپ |
| rgr          | صحابه كااضطراب                            |
| r9r          | احرام کھولنااور قربانی                    |
| r90          | صلح حديبيه: فتح مبين                      |
| r90          | صلح حدیبیه کے مبارک ثمرات و بیغامات       |
| r92          | مظلوم مسلمانوں کے مسئلے کاحل              |
| r9A          | حفزت ام حبيبة سے عقد                      |
|              | سلاطين عالم كودعوتى خطوط                  |
|              | خط بنام نحاشی                             |

| ٣٠٠         | خط بنام مقوس                   |
|-------------|--------------------------------|
| ٣٠٠         |                                |
| ٣٠١         | خط بنام ہوذہ                   |
| ٣٠١         | خط بنام حارث                   |
| ٣٠١         | خط بنام جيفر وعبد              |
| ٣٠١         | خط بنام منذر                   |
| ٣٠١         | خط بنام قیصر                   |
| r+a         | هجرت كاساتوال سال              |
| r+a         | غزوه خيبر                      |
| ٣٠٧         | قلعه قموص کی فتح               |
| r+9         | يېود يول كى التجا              |
| r+9         |                                |
| ۳۱۰         | حضرت جعفرتی آمد                |
| mi+         | حضرت ابو ہر ریاہً کی حاضری     |
| ۳۱۰         | ز هرخورانی کاواقعه             |
| ۳۱۱ <u></u> | فدك كي فتح                     |
| ٣١١         | وادى القرى اوريّاء كى فتح      |
| mir         | ایک دیهاتی کاایمان افروز داقعه |
| mir         | فتخ خيبر کی بر کت              |
| mir         | يلة التعر لين                  |
| mim         | عمرة القصاء                    |

| mlm          | حضرت میمونهٔ سے عقار                       |
|--------------|--------------------------------------------|
| ٣١٣          | غزوه ذات الرقاع                            |
| ria          | انجرت كا آنشوال سال                        |
| ria          | غز وهموته                                  |
| یشی ۔۔۔۔۔۔۔۔ | زبان نبوت سے مدینے میں میدان جنگ کی منظر ک |
| ۳۱۸          | آپ ﷺ کا حوصلہ بڑھانے کا انداز              |
| <b>m</b> ia  | جنگ موته کااثر                             |
| m19          | فتح مکه                                    |
| m19          | مشر کین کی عهد شکنی                        |
| rr•          | لاحاصل ندامت                               |
| rr•          | جنگ کی تیاری                               |
| ٣٢١          | حضرت حاطب کی ایک چوک                       |
|              | سفركا آغاز                                 |
| mrr          | فنغ مبين                                   |
| mrm          | آپ ﷺ کی بے مثال تواضع اورا نکسار           |
| mrr          | بيت الله مين داخله                         |
| rra          | کلید کعبه:حق به حقدار رسید                 |
| rra          | خطاب نبوی                                  |
|              | عمومی پروانهٔ عفوو درگذر                   |
| ٣٢٧          | ايكانهم واقعه                              |
| mrx          | خطاب وبيعت                                 |

| mrx               | انصار کو یقین د ہائی                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| mr9               | حضرت ابوقحا فه کا قبول حق                             |
| mrq               | عدل اسلامی                                            |
| mm                | واقعه فتح کےروح پرور پیغامات اور گوشے                 |
| نی زندگی) ۴۲۸–۳۳۳ | باب چېارم حيات ِ نبوي ﷺ غزوهٔ حنين- تا-وصال (م        |
| mmo               | حیات نبوی ﷺ غز وه حنین تاوصال (مدنی زندگی)            |
| mmo               | وَكُرخِيرالبشر ﷺ                                      |
| mm4               | غزوه حنين                                             |
| mm2               | وشمن کی نتیاری                                        |
| mm2               | حضرت عمّا ب کی امارت                                  |
| ٣٣٨               | شکراسلام کی پیش قدمی اور تیاری                        |
| mmq               | بعض جو شلیےافراد کا نازاوراس کی سزا                   |
| mmq               | شجاعت نبوی                                            |
|                   | ز بر دست معر کهاور فتح مبین                           |
| ٣٣١               | قرآنی تنبیه                                           |
| ٣٣٢               | بدرو <sup>حن</sup> ین کامواز نهاورسبق                 |
| mar               | غزوه طائف                                             |
| rrr               | تقسيم اموال غنيمت                                     |
|                   | رضاعی بهن حضرت شیماء کی آمد                           |
| mrr               | تاليف قلب                                             |
| پنوی سهمهم        | انصار کے بعض جو شلے جوانوں کے حذیات اورمؤ ثرترین خطار |

| mr∠ | خطاب نبوی کاروح پرور پیغام                  |
|-----|---------------------------------------------|
| ٣٣٨ | عمرهٔ بعرانه                                |
| ٣٣٨ | صاحبز ادے حضرت ابرا ہیم کی ولادت            |
| ٣٩٩ | حضرت زینبؓ بنت الرسول کی وفات               |
| ٣٣٩ | کعب بن زهیر کی غلامانه حاضری                |
| rai | <u>جرت کا نوان سال</u>                      |
| rai | غزوه تبوک                                   |
| rai | رومن امپائر کی تشویش اور حملے کی تیاری      |
| rai | اً پ ﷺ کواطلاع اور تیاری                    |
| rar | ا زمی فوجی بھرتی کا اعلان                   |
| rar | س وقت کی موجود ہصورت حال                    |
| rar | الى تعاون كى ترغيب                          |
| rar | سحابه کا جذبه ٔ انفاق                       |
| raa | غرباء کا کردار                              |
| raa | ىنافقىن كاخبث اورقر آن كى صراحت             |
| ray | کا ئین کا مقدس گروه                         |
| raz | حضرت علیه بن یزید کی عجیب دعا               |
| ۳۵۸ | سنافقین کی تخریب کاریاں                     |
| ۳۵۸ | سىجەرضرار                                   |
| ra9 | سنافقین کی بہانہ بازی                       |
| m4+ | شکر کی روانگی اورحضرت علیٰ کامدینه میں قیام |

| فافلهٔ جهاد: دورانِ سفر                                     |
|-------------------------------------------------------------|
| شفرت ابوذر <sup>®</sup>                                     |
| تضرت البخيثمية المستعلق                                     |
| رائن صالح سے گذراور نبوی تنبیہ                              |
| نبوک آمد، قیام اور واپسی                                    |
| طبهٔ تبوک                                                   |
| تضرت ذوالبجا دين کي داستان عزيميت                           |
| ىنافقول كى سازش اورنا كامى                                  |
| نوک میں بلاعذر نثر یک نہ ہونے والے صحابہ کاعام مقاطعہ       |
| سر بهجری کا حج                                              |
| مل بیت نبوی کے مجاہدات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| يلاءاورخيير به ٣٧                                           |
| ئیس المنافقین کی موت اور آپ ﷺ کا کر دار                     |
| شفرت ام کلثوم م <sup>ی</sup> کی وفات                        |
| جاشی کاسانحه وفات <u>سکم ا</u>                              |
| مود کی حرمت <u>۳۷۸</u>                                      |
| ینا کی سزا کا نفاذ                                          |
| مام الوفود                                                  |
| فود کی آمداوران کاا کرام                                    |
| فدصداء أفدصداء                                              |
| فرنجان                                                      |

| ۳۸۱   | فدعبدالقيس                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------|
|       | جر <b>ت</b> کا دسوال سال                                    |
| rar   | فد بجیله کی آمد                                             |
| rar   | والخلصه كاانهدام                                            |
| ۳۸۳   | نوحنیفه کا وفدا ورمسیلمه کذاب                               |
|       | مِن كانظم ونتق                                              |
|       | نضرت معالوًّا ورآپ ﷺ                                        |
| ن ۳۸۲ | ر زندرسول حضرت ابرا ہیم <sup>ب</sup> کی وفات اور سورج گر ہم |
| ٣٨٧   | وعشرون کااعتکاف اور دومرتبه قر آن کا دور                    |
| ٣٨٨   | جَة الوداع                                                  |
| ٣٨٨   | دگار قح                                                     |
|       | مفرحج                                                       |
| ra9   | لمواف                                                       |
| ٣٨٩   | مازوسعی                                                     |
| ma+   | نى اورعر فات آ مد                                           |
| ma+   | <i>و</i> فات كاجامع خطبه                                    |
|       | فظیم الشان آیت کا نزول                                      |
|       | عاومناجات                                                   |
|       | مزدلفهآ مد                                                  |
|       | يَى اور قربانى                                              |
|       | -<br>تنی کا خطاب                                            |

| m99          | طق                                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------|
|              | طواف زیارت اور ثنی کا قیام                             |
| ۳۹۹ <u></u>  | منی سےروانگی ،محصب میں قیام اور طواف وداع              |
|              | مدينه واليسي كاسفر                                     |
| ۴۰۰          | غد رخم كا خطاب                                         |
| ۴۰۰          | دينه آمد                                               |
| ۴٠١          | عدیث جبریل                                             |
| r.a          | هجرت كا گيار موال سال                                  |
| ٣٠۵          | آ قاﷺ كاسفر جاودانى                                    |
| r*a          | قرآنی اشارے                                            |
| ۲•۵          | زيارت احد                                              |
| ۳۰۲          | شکراسامه کی روانگی                                     |
| لل قيام      | شدت مرض اور حضرت عا ئشة کے مکان می <sup>ں مستا</sup> ف |
|              | عالم بالا کے سفر کی تیاری                              |
| <b>٢</b> ٠٠∠ | خیبر کی زهر آلود بکری کااثر                            |
| r*A          | حضرت ابوبکر گاامامت نماز کے لئے انتخاب                 |
| r*A          | آپ ﷺ امام اور حضرت ابو بکر شمکیر                       |
| ۴•٩          | حقوق العباد كي أهميت                                   |
|              | يمان افروز وصيتين                                      |
|              | مقام صديقي                                             |

| ٣١٠          | قبر پرستی کی لعنت                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| ٣١١          | ماتخوں کا خیال                                          |
| ۳۱۱          | نماز کی تا کید                                          |
| ۲۱۲          | انبياءكي مالى ميراث تقشيم نبيس هوتى ،اصل ميراث علم وممل |
| rir          | انصار کے ساتھ <sup>حس</sup> ن سلوک کی تا کید            |
| rir          | اللّٰہ کے بلاوے کو قبول کرنے کا اعلان                   |
| ۲۱۳ <u> </u> | حضرت فاطمهٌ سے خفیہ گفتگو                               |
| ۲۱۲ <u> </u> | ز مدنبوی                                                |
| ۳۱۵          | حیات نبوی کا آخری دن                                    |
| r1a          | نماز فجر                                                |
| M14          | مرض کی شدت اور مسواک                                    |
|              | آ خری مرحله                                             |
| MZ           | کهرام مچ گیا                                            |
| ۲۱۸          | حضرت عمرٌ کی بےخودی اور حضرت ابو بکر ٌ کی عزیمیت        |
| rr+          | خلیفه کی نامزدگی                                        |
|              | غسل، تجهيز، تكفين،نماز جناز هاور تدفين                  |
| rr           | سوگوار ماحول:ویرال ہے میکدہ ہثم وساغراداس ہیں           |
|              | حضرت فاطمةٌ كاا ظهارغم                                  |
| rrr          | حصرت ام سلمه هما در د دل                                |
|              | حضرت بلال یارائے ضبط ندر ہا                             |

|         | 0.40                                     |
|---------|------------------------------------------|
| ~~~~~~  | ىصنف كىمطبوعه كماوشيں                    |
| ۲۳۰-۲۳۲ | کتابیات<br>تصنف کی مطبوعه ملمی کاوشیں    |
| rra     | ىملام                                    |
| rty     | کی محمرسے وفا تونے ہم تیرے ہیں           |
|         | رق تمام ہوااور مدح باقی ہے               |
|         | ناریخانسانی کےسب سے تاب ناک دور کا خاتمہ |



بإب اول

حیات نبوی علیات

از ولا دت باسعادت تا بعثت مباركه



# حيات نبوى على الله

# ازولادت بإسعادت تابعثت مباركه

# انهم تفصيلات وبيغام

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيُن، وَالصَّلَواةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرُسَلِيُن. وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ اَجُمَعِيُن. اَمَّا بَعُدُ: فَاعُودُ فَإِللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ :

لَقَدُ جَآء کُمُ رَسُولٌ مِنُ اَنُفُسِکُمُ، عَزِیْزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُمُ، حَرِیْصٌ عَلَیْکُمُ، بِالْمُؤُمِنِیْنَ رَءُ وُفٌ رَحِیْمٌ. (التوبه ۱۲۸۸)

(لوگو!) تمهارے پاس ایک ایبارسول آیا ہے جوتم ہی میں سے ہے، جس کوتمہاری بھلائی کی وُھن گی ہوئی ہے، جسے تمہاری بھلائی کی وُھن گی ہوئی ہے، جومؤ منول کے لئے انتہائی شفق، نہایت مہر بان ہے۔

مذکر کی سیرت: عظیم سعا دت

ہو نہ یہ پھول، تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو ہون دہر میں کلیول کا تبسم بھی نہ ہو

یہ نہ ساقی ہوتو پھرنے بھی نہ ہو بھی نہ ہو برمِ تو حید بھی دنیا میں نہ ہو،تم بھی نہ ہو

خیمہ افلاک کا اِستادہ اسی نام سے ہے

نبضِ ہستی تپش آ مادہ اسی نام سے ہے

رسول اکرم کی سیرتِ مبارکہ کا تذکرہ ہم سب کے لئے انتہائی عظیم سعادت اور
خوش بختی ہے، ہماری زندگی کے کچھ لمحات، ہمارے شب وروز کی کچھ ساعات اور حیاتِ
مستعار کے کچھ اوقات رسول اللہ کی کی یاد میں گذر جا ئیں، ہمارے دل ود ماغ آپ کی مستعار کے کچھ اوقات رسول اللہ کی یاد میں گذر جا ئیں، ہمارے دل ود ماغ آپ کی ہوستی ہوسکتی ہے دواقعہ یہی ہے کہ:

ع: ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے

#### ولادت رسول المستحق

آج کی مجلس کاعنوان ہے: ولادت ِرسول ﷺ اور بعثت مبارکہ: اس موضوع کو سمجھنے کے لئے آپ میرے ساتھ آ ہئے، ہم اپنے تصور کی باگ تقریباً

ال موصول و بھے نے سے اپ میرے ساتھ اسے ، ہم اپنے صوری با کھریا ۔ ساڑھے چودہ سوسال پہلے کی طرف موڑیں، مکۃ المکرّ مہ کی سرزمین ہے،عبدالمطلب کے گھر

میں ان کے دنیا سے رخصت ہو چکے جوان و چہیتے فر زند حضرت عبداللہ کی بیوی حضرت آ منہ کیطن سے انتہائی حسین وجمیل خوب صورت وخوب سیرت بچہ پیدا ہوتا ہے۔

#### واقعهُ ابر ہمہ

اِس پیدائش سے صرف ۵ مردن قبل ہی سرز مین مکہ کے درود یوار نے اہر ہداوراس کی فوج کی حرم کعبہ کے ساتھ گتاخی اوراس کا انجام بدد یکھاتھا، بید مکہ کی تاریخ کا انتہائی عجیب واقعہ تھا، ابر ہہ نے صنعاء میں بڑا گرجا بنایا تھا، وہ اسے مرکز ومرجع بنانا چا ہتا تھا، مگر خلقِ خدا خانه کعبہ کی طرف رجوع ہوتی تھی، ابر ہہ نے طیش میں آ کرخانه کعبہ کو منہدم کرنے کی نیت کی، ہاتھیوں کی بڑی تعدا داور فوج لے کر مکہ آ گیا، اللہ نے کمزور چڑیوں کے شکر سے ابر ہہ اوراس کے پورے شکر کو ہلاک کر دیا، قرآنِ کریم میں سورة الفیل میں اسی واقعہ کا ذکر ہے۔ اگراس کے نورے شکر کو ہلاک کر دیا، قرآنِ کریم میں سورة الفیل میں اسی واقعہ کا ذکر ہے۔ الکے تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِاَصْحٰبِ الْفِیْلِ، اَلَمُ یَجْعَلُ

کیُدهٔ مُ فِی تَضُلِیُلٍ، وَ اَرُسَلَ عَلَیْهِمُ طَیُراً اَبَابِیُلَ، تَرُمِیُهِمُ کَیُدهٔ مُ کَیُدهٔ مُ کَیُدهٔ مُ کَیُدهٔ مُ کَیُدهٔ مُ کَیُدهٔ مُ کَیْداً اَبَابِیُلَ، تَرُمِیُهِمُ کِیْدهٔ مُ کَیْدهٔ مُ کِیْدهٔ مُ کَیْدهٔ مُ کِیْدهٔ مُ کِیْد مُ کِیْد مُ کَیْدهٔ مُ کِیْدهٔ مُ کَیْدهٔ مُ کِیْدهٔ مُ کَیْدهٔ مُ کَیْد مُ کُیْدهٔ مُ کَیْدهٔ مُ کَیْدهٔ مُ کَیْدهٔ مُ کِیْد مُ کِی مُ کُنِی مُ کُیْد مُ کِی مُ کُی کُنِی مُ کُیْدهٔ مُ کِی مُ کُی کُنِی مُ کِی مُنِی مُ کُیْدهٔ مُ کِی مُنِی کُنِی مُنِی مُنِیْدُ مُنِی مُنِی مُنِیْدُ مُنِی مُنِی مُنِی مُنِی مُنِی مُنِی مُنِی مُنِی مُنِ

ابر ہم کا بیوا قعہ بہت مشہور ہوا، بہت سے دوراند کیثوں نے اس سے بیہ مجھا کہ متعقبل قریب میں کوئی بڑا واقعہ بیش آنے والا ہے، اسے اس بات کی نشانی بھی سمجھا گیا کہ عنقریب کوئی ایسا بند ہ خدا پیدا ہونے والا ہے جود نیا میں انقلاب لائے گا، کعبے کونجا ستوں سے پاک کردےگا۔

## صبح انقلاب کے آثاراور ہرطرف سے اس کا انتظار

جناب رسول الله ﷺ کی ولا دتِ مبار کہ سے پہلے ایسے واقعات بیش آ رہے تھے جو دنیا کوآ گاہ کررہے تھے کہ تبدیلی آنے والی ہے، ایسی علامتیں ظاہر ہور ہی تھیں جو عقل مندول کو سمجھار ہی تھیں کہ جہالت و صلالت کی تاریک رات ختم ہونے والی ہے اور علم وہدایت کی سحر طلوع ہونے والی ہے۔ ہمارے آنے سے پہلے ہی اس کی علامتیں نمایاں ہونے گئی ہیں، مبح ہونے سے پہلے ہی اس کے آثار ظاہر ہونے گئے ہیں، بارش ہونے سے پہلے ہی شٹدی ہوائیں اس کی تمہید بن کرجسم وروح کو باغ و بہار کرتی ہیں، رسول اکرم کی شکل میں پوری انسانیت پروہ فصل بہار آنے والی تھی جسے بھی خزاں رسیدہ نہیں ہونا تھا، جس کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جگر گوشہ حضرت اساعیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے سامنے دست سوال دراز کیا تھا، اور یہ کہا تھا:

رَبَّنَا وَابُعَثُ فِيهُمُ رَسُولًا مِنْهُمُ يَتُلُوعَلَيْهِمُ آيَاتِکَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكُمَةَ وَ يُزَكِّيُهِمُ النَّكَ الْنَتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ. (البقره/ ٢٩)

اے ہمارے پروردگار!ان میں ایسارسول بھی بھیجنا جوانہی میں سے ہو، جوان کے سامنے تیری آیوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنائے، بیشک تیری، اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ۔ اور خود حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ:

أَنَا دَعُوَةُ أَبِي إِبُرَ اهِيْمَ. ( كنزالعمال: ١٧٣/١) ميں اپنے باپ ابراہیم كی دعا كی قبولیت كامظهر ہوں \_ پی شكار علا گے ہم كے رہم علا ليا ہے ، اير رہ كے صحف ماہ

آپﷺ کی شکل میں گمراہی کی سیاہی میں لیٹی دنیا کے لئے ہدایت کی وہ مسج اوریقین کی وہ سحرطلوع ہونے والی تھی جس کے بارے میں خالق کون ومکان کا یہ فیصلہ تھا کہ:

يُرِيُـدُونَ لِيُطُفِؤُا نُورَ اللهِ بِاَفُواهِهِمُ وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوُكَرِهَ الْكَافِرُونَ. (الصف /٨) بیلوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منھ سے اللہ کے نور کو بجھادیں ، حالا نکہ
اللہ اپنے نور کی تکمیل کر کے رہے گا، چاہے کا فروں کو بیہ بات کتنی بری لگے۔
یہی وہ ضبح ہدایت تھی ، یہی وہ نور کامل تھاجس کی بشارت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی ، حضرت یسٹ علیہ السلام نے دی تھی ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی ، حضرت علیہ السلام نے دی تھی :

مُبَشِّراً بِرَسُولِ يَأْتِي مِنُ بَعُدِي اسْمُهُ أَحُمَدُ. (الصف/٦) حضرت عيسى عليه السلام في فرمايا: مين اس رسول كى خوشخرى دين والا بول جومير بعد آئے گا، جس كانام احمد ہے۔

آپ کی شکل میں مردہ انسانیت کے لئے رحمت کی وہ بارش برسنے والی تھی جس کی منتظر اور پیاسی یہ پوری دنیا تھی؛ بلکہ اگریہ کہا جائے تو بالکل بجا ہوگا کہ آپ کھی شکل میں آنے والی اس فصلِ بہار کا، اس جانِ بہاراں کا، اس صحِ ہدایت کا، اس بارشِ رحمت کا انتظار ہرطبقۂ انسانی کوتھا۔

یتیم منتظر تھے،ان کی کفالت کرنے والا کوئی نہ تھا، آپ ﷺ کوان کا والی بننا تھا،اوران کے در د کواپنا در دسمجھنا تھا،اسی لئے آپ ﷺ کو پہتیم بنا کرپیدا کیا گیا اور کہا گیا کہ:

اَلَمُ يَجِدُكَ يَتِيُماً فَاوَى.(الضحي/٦)

کیا بیواً فغنہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو پتیم پایا پھر آپ کوٹھ کا نہ عطا کیا۔ اس کئے آپ ﷺ ہے کہلوایا گیا:

أَنَا وَكَافِلُ الْمَتِيْمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا. (بعاری:الادب: باب فضل من بعول بنیماً)

آپ ﷺ نے اپنی شہادت والی اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ

کرتے ہوئے فر مایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں
ان دونوں انگیوں کی طرح ہوں گے، اور دونوں کے مرتبہ میں بس وہی

بیوائیں منتظر تھیں، بیوگی کا داغ ان کے لئے تمام حقوق سے محروم کرنے والا داغ بن گیا تھا، آپ کھی اوران کا حق دلوانا تھا، ان کی عظمت بحال کرنی تھی اوران کا سہارا بننا تھا، اسی لئے آپ کھی سے کہلوایا گیا:

اَلسَّاعِي عَلَى الأَرُمَلَةِ وَالْمِسُكِيُنِ كَالُقَائِمِ لاَ يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لاَ يُفُطِرُ. (منفق عليه، بعارى: الادب: باب الساعى على المسكين) بيوه اورمسكين كاخيال ركھنے والا بھى نەتھكنے والے تبجد گزار اور ہميشہ روزه ركھنے والے روزه داركى طرح ہے۔

مظلوم وستم رسیدہ منتظر تھے، جونطالموں کے شکنجۂ ظلم میں پس رہے تھے، کوئی ان کو بچانے والانہیں تھا، آپ کھی کوان کا پشتیبان بنیا تھا،ان کوظلم سے بچانا تھااوران کومحروی سے نکالنا تھا،اسی گئے آپ کھی سے کہلوایا گیا:

أُنصُرُ أَخَاكَ ظَالِماً أو مَظُلُومًا. (كنزالعمال: ١٦٧/٣)
اليخ بُها كَي مددكروخواه وه ظالم ہو يا مظلوم ، مظلوم كى مدديہ ہے كه
اس كوظالم ك شكنجه سے بچايا جائے اور ظالم كى مدديہ ہے كه اس كوظلم كرنے
سے روكا جائے۔

مزيديه بھي کہلوايا گيا:

إِتَّقِ دَعُوةَ الْمَظُلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَها وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. (الترغيب والترهيب للمنذرى:١٨٦/٣)

مظلوم کی بددعا سے بچو، کیونکہاس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ بحروبرمنتظر تھے، وہ فساد سے پرُ ہو چکے تھے،قر آنی زبان میں:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحُرِ بِمَا كَسَبَتُ أَيُدِى النَّاسِ. (الروم/٤)

لوگوں کی بداعمالیوں اور برے کرتو توں کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیل گیااور بگاڑ غالب آگیا۔

آپ ﷺ کوہدایت کا انقلاب لانا تھا،اور پوری کا ئنات میں حق کی،خیر کی،صلاح کی،عدل کی اور پر ہیز گاری کی جوت لگانی تھی۔

يوري كائنات منتظرتهي ،اورصورتِ حال يتھي كه:

کچھ کفرنے فتنے پھیلائے، کچھ طلم نے شعلے بھڑ کائے سینوں میں عداوت جاگ آٹھی،انسان سے انسال ٹکرائے

پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے طلاستم ایس بر

جب ظلم وستم حدیے گزرے تشریف محمد لے آئے

## صبح سعادت کاطلوع اوراس کےفوری اثرات

کتنا مبارک تھا دوشنبہ کا وہ دن، ربیج الاول کا وہ مہینے، اور اس کی نویں تاریخ، ۲۰؍

يا ۲۲ راپريل ا ۵۷ء کاوه دن جب آپ ﷺ کی ولادت ہوئی۔(رحمة للعالمین: ۳۸/۱)

خدا کی رحمتوں کا آج اس قدر وفور ہے جدهر نظر اٹھائیے سرور ہی سرور ہے

عرب کی سرزمیں کا ذرہ ذرہ کوہ طورہے فضائے شرق و غرب پر محیط ابر نور ہے

ہمارے آتا ﷺ کی ولادت ہوتی ہے اور کس شان سے؟ آپ ﷺ کی والدہ حضرت

آمنه کابیان ہے کہ:

''جب آپ کی ولادت ہوئی تو میر ےجسم سے ایک نور نکلا، جس سے ملک شام کے محلات روش ہوگئے۔' (طبقات ابن سعد: ١٣/١)

کسریٰ کے ایوان کے چودہ کنگورے گرگئے (اس کا مطلب یہ بیان ہوا کہ چودہ پشتوں کے بعد کسریٰ کی بادشا ہت ختم ہوجائے گی،اوراییا ہی ہوا) مجوس کا آتش کدہ (جس میں ہزار ہاسال سے آگ جل رہی تھی، کبھی ایک لمجے کے لئے بھی بجھی نہیں تھی) اچا تک مختد اہوگیا،وریائے ساوہ (جاری دریا) یکا کیک خشک ہوگیا،اس کے اردگردکے گرجے منہدم ہوگئے۔(محتصر السیرة:شیخ عبد الله: ١٢ بحواله بیہقی)

وُلِدَ الْهُدَىٰ فَالُكَائِنَاتُ ضِيَاءُ وَفَحُ السزَّمَسان تَبَسُّحُ وَثَنَسَاءُ ٱلسرُّو حُ وَالسَمَالَ السَمَلاَئِکُ حَولَالهُ لِللَّهُ يُسن وَاللُّهُ نُيَسا بِسِهِ بُشَسرَاءُ سرچشمہ ہدایت پیدا ہوئے ہیں، کا ئنات جگمگ ہے، زمانہ کےلبوں پرتبسم اور حمد باری ہے، روح القدس، فرشتے، ملاً اعلیٰ ان کے اردگرد دین و دنیا کی سرفرازی کی نویدیں سنارہے ہیں۔ کہنےوالے نے ہالکل سچ کہا ۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کی آمد کے لئے بے چین فطرت تھی وہ آئے جن کو ابراہیم کا نور نظر کہیے وہ آئے جن کو اساعیل کا لخت جگر کھیے وہ آئے جن کے آنے کو گلتاں کی سحر کہیے وه آئے جن کو ختم الانبیاء خیر البشر کہیے

وہ آئے جن کے ہر نقشِ قدم کو رہنما کہیے وہ آئے جن کے فرمانے کو فرمانِ خدا کہیے آقایش کا نسب عالی

كہنے والے نے بالكل درست كہاہے:

مبارک ہو شہ ہردوسرا تشریف لے آئے مبارک ہو مجمد مصطفیٰ تشریف لے آئے

مبارک مخبر صادق لقب تشریف لے آئے مبارک سید والا نسب تشریف لے آئے

وه بین محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب (شیبه) بن باشم، (عمرو) بن عبدمناف (مغیره) بن قصی (زید) بن کلاب بن مره بن کعب بن لوی بن غالب بن فهر بن ما لک بن نضر بن

کنانه بن خزیمه بن مدر که بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن ادبن جمیسع بن سلامان بن عوص بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن

یثر بی بن یحزن بن یلحن بن ارعوی بن عیض بن ذیثان بن عیصر بن افناد بن ایهام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن تمی بن مزی بن عوضه بن عرام بن قیدار بن اساعیل بن ابراهیم

بن آزر بن ناحور بن ساروع بن راعو بن فالخ بن عابر بن شالخ بن ارفحشد بن سام بن نوع م سرسی شاخ مینند خورسیده به بنیاست میسید و برد برد میسید و با میسید

بن لا مک بن متولخ بن اخنوخ بن مرد بن مهلا ئیل بن قینان بن آنوشه بن شبیت بن آدم ب

(سيرت ابن هشام: ١/١-٤، رحمة للعالمين: ١/١٦-١، الرحيق المختوم:٧٣-٧٤)

## نام نامی اوراس کی برکات

پوتے کی پیدائش کی اطلاع جناب عبدالمطلب تک پہنچتی ہے،ان کی مسرت کا کوئی

ٹھکا نہیں ہے، حضرت آمنہ نے بیٹے کا نام''احمد'' رکھا ہے، دادانے پوتے کا نام''محمد'' رکھا ہے، بینام انو کھانام تھا،عبدالمطلب نے فرمایا:

''میں چاہتا ہول کہ اِس زمین پر بھی اوراُس آسان پر بھی میرے پوتے کی تعریف کی جائے۔'(سیرت ابن کثیر: ۱/۱۰/۱)

حضرت حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنه شاعر رسول ہیں، انہوں نے کیا خوب کہا

ہے۔

وَشَقَّ لَسهُ مِنُ اِسُمِسهِ لِيُسجِلَّسهُ فَ لَكُ وَالْعَرُشِ مَحُمُودٌ وَهٰذَا مُحَمَّدُ

اللہ نے اپنے رسول ﷺ کی عزت بڑھانے کے لئے ان کا نام اپنے

نام سے نکالا، چناں چپوش والامحمود ہے تو پیغمبرمحمد ہے۔

واقعی اس نام کی برکت اس طرح ظاہر ہوئی کہاس کا ئنات میں جتنی تعریف اور جتنا میں میکٹا سے میں سریا ہوئی کے اس سری سے عظمت سریاں میں میں اس

تذکرہ آپ ﷺ کے کمالات کا، آپ کے محاسن کا اور آپ کی عظمتوں کا ہوا ہے اور ہور ہاہے اور ہوگا، وہ کسی اور کانہیں ہوسکتا، قر آپ کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کوخطاب کر کے فر مایا تھا:

اللهُ نَشُرَحُ لَكَ صَدُركَ. وَوَضَعُنا عَنْكَ وِزُركَ.

الَّذِي اَنْقَضَ ظَهُرَكَ، وَرَفَعُنَا لَكَ ذِكُرَكَ. (الم نشر -/١-٤)

اے نبی: کیا ہم نے ہم آپ کی خاطر آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ ہم

نے آپ سے آپ کا وہ بوجھا تاردیا جو آپ کی کمر توڑے دے رہاتھا (مراد نبوت کی ذمہ داریوں سے ابتداء میں پیدا ہونے والا اضطراب ہے ) اور ہم

ے۔ نے آپ کی خاطر آپ کے تذکر ہے کواونچامقام عطا کردیا ہے۔

جب اللہ نے بیکہا تواس نے اپنے نبی کا نام اپنے نام کے ساتھ شامل کرلیا،اوراب

کسی نمازی کی نمازاس وقت تک مکمل نہیں ہوسکتی جب تک کہوہ

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيُهَا النَّبِيُ وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَبَرُكَاتُه.

نه پڑھ لے۔

اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالُطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ التَّهِا اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ النَّهِ النَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ، اَشُهَدُ اَنُ لاَ اِللهِ اِلَّا اللَّهُ وَاَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ.

تمام قولی و مالی و بدنی عبادتیں صرف اللہ ہی کے لئے ہیں، اے نبی آپ پراللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، سلامتی ہو، ہم پراور اللہ کے تمام نیک بندوں پرسلامتی ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کے رسول ہیں۔

ہر مسجد میں، ہر گھر میں، سفر میں، حضر میں، سوار یوں میں، جہاز وں پر، جہاں جہاں جہاں جہاں اللہ کے بندے کبیر تحریمہ کے لئے ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہوجاتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کی عبادت اس پر مکمل ہوتی ہے کہ وہ رسول اکرم کی خدمت میں درود وسلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور اس دنیا میں کونسا ایسالحہ ہے جب اس پوری فضائے بسیط میں "اَشُهَا دُ أَنُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشُهَا دُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّٰهِ" کی صدابلند نہ ہوری میں جہو، تو حید ورسالت کی بیہ گواہی عرب میں بھی دی جارہی ہے، جم میں بھی، مشرق میں بھی دی جارہی ہے، مغرب میں بھی، بیہ گواہی آ بادی میں بھی دی جارہی ہے، ویرانے میں بھی، وشت جارہی ہے، مغرب میں، بہاڑ وں اور غاروں میں، شہروں اور قصبوں میں، کونسا وہ خطر زمین ہے جہاں اللہ کے دین کے متوالے، محمد رسول اللہ کے شیدائی اور بلال کے غلام زمین ہے جہاں اللہ کے دین کے متوالے، محمد رسول اللہ کے شیدائی اور بلال کے غلام تا کے نام کی برکت کا کھلاظہور ہیں۔

## شيرخوارگی

آگے بڑھئے! حضرت آمندا پنے جگر گوشے کو دودھ پلاتی ہیں، ابولہب کی باندی تو یہہ دودھ پلاتی ہیں، ابولہب کی باندی تو یہہ دودھ پلاتی ہیں، عربوں کا دستورتھا کہ وہ بچوں کوشہری بیاریوں اور کثافتوں سے دورر کھنے کے لئے ابتدائی پرورش کے لئے انہیں دیہات کی دودھ پلانے والی عورتوں کے حوالے کرتے تھے؛ تاکہ بچوں کے جسم واعصاب بھی مضبوط ہوں، خالص عربی زبان سیکھ لیں، دیہات کی پاک وصاف خالص آب وہوا میں ان کی صحت بہتر ہوجائے، قبیلے بنوسعد کی عورتیں بچوں کی پرورش اور تربیت کے حوالے سے معروف تھیں۔

### حضرت حليمه كى داستان

حضورا کرم ﷺ کی رضاعی مال حضرت حلیمہ سعدیدا پنی داستان بڑے مزے لے کر سناتی ہیں، وہ اپنے قبیلے بنوسعد کی عورتوں کے ساتھ شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آئی ہیں، تنگ دستی کا بیرعالم ہے کہ چھا تیاں خشک ہیں،سواری کی گدھی اتنی کمزور وبدحال ہے کہ اس کے لئے چلنا دشوار ہے،ان کااپنا بچے شیرخوار ہے،غذانہ ملنے کی وجہ سے مسلسل رور ہاہے، بے خوابی کا شکار ہے، گھر کی اونٹنی اتنی لاغر ہے کہاس کے تھن سے برائے نام ہی دودھ نکلتا ہے، بس بارش اورخوش حالی کی آس،امید دانتظار ہے،قبیلہ بنوسعد کی جسعورت کے سامنے آپ ﷺ کو پیش کیا جاتا ہے وہ منع کردیتی ہے،آپ ﷺ کی بتیمی سے عورتوں کومعقول معاوضہ نمل یانے کااندیشہ ہے،کوئی دایہ آ پھاکو لینے کے لئے تیار نہیں ہے، ہرعورت کوکوئی نہ کوئی بچیل جاتا ہے،حضرت حلیمہ سعدیہ بھی اس در "یتیم کویتیم جان کر چھوڑ نا جا ہتی تھیں، مگران کے بخت کی سعادت تھی کہ انہیں کوئی بچینہیں مل سکا، خالی ہاتھ واپس ہونا گوارا نہ تھا، اینے شوہر سے مشورہ کرتی ہیں، شوہر سے مشورے کے بعد آپ ﷺ کے گھر آتی ہیں، بس ان کے ہاتھوں میں دولت کونین آ جاتی ہے، حضور ہے وگود میں لیتے ہی حضرت حلیمہ کے خشک پپتانوں میں اتنا دودھ آ جا تا ہے کہ ان کا اپنا بیٹا بھی سیر ہوجا تا ہے اور آپ ﷺ بھی سیر ہوجاتے ہیں،گھر کی اونٹنی کا بیھالم ہے کہ کہاں اس کے بھن دودھ سے محروم تھے،اور کہاں اس قدر دودھاتر آتا ہے کہ پورا گھرانہ سیراب ہوجا تا ہے،حضرت حلیمہ کے شوہر کہتے ہیں:

تَعَلَّمِي وَاللَّهِ يَا حَلِيُمَةُ: لَقَدُ أَخَذُتِ نَسَمَةً مُبَارَكَةً.

حليمة م بخداجان لوا تم نے بابر كت بستى كو پايا ہے۔

قافلہ مکہ سے واپس ہوتا ہے، حلیمہ کی وہ مریل گدھی جس نے آتے ہوئے اپنی لاغری اور ست رفتار ہوجاتی ہے کہ سب سے

آ گےنکل جاتی ہے، حلیمہ کی سہیلیاں کہتی ہیں: میں دئی تائے دین ہوئی ہے۔

يَا ابْنَةَ أَبِي ذُوَيُبٍ: اِرْبَعِي عَلَيْنَا، أَلَيْسَتُ هٰذِهِ أَتَانَكِ الَّتِي كُنُتِ خَرَجُتِ عَلَيْهَا.

اے حلیمہ بنت الی ذویب: ہم پر رحم کرو، کیا بیروہ گلاهی نہیں ہے جس پر سوار ہوکرتم آئی تھیں۔

حلیمہ نے جواب دیا: بیوہی *گدھی ہے۔* 

اس پر سہیلیوں نے کہا:

وَٱللَّهِ إِنَّ لِهِاَ لَشَأْناً.

اس کی توشان ہی عجیب ہے۔

انہیں معلوم نہیں تھا کہ سواری اگر چہ وہی ہے گرسوار بدل گیا ہے، اور سوار بدلتے ہیں

توسواری کا انداز بھی بدل جا تاہے۔

حضرت حليمه سعديه كابيان ہے كه قحط سالى كاعالم تھا:

وَمَا أَعُلَمُ أَرُضاً مِنُ أَرُضِ اللَّهِ أَجُدَبَ مِنْهَا.

میرےعلم میں نہیں ہے کہ اللہ کی کسی اور زمین میں اتن خشک سالی رہی ہوجتنی ہمارےعلاقہ میں تھی۔

ربی ہو کی ہارے ملاحہ یں ہ۔

لیکن آپ ﷺ کے وجود کی برکت دیکھئے، حضرت حلیمہ کی بکریاں عین اسی خشک سالی

کے عالم میں جنگل سے پیٹے بھر کرآتی تھی اور خوب دودھ دیتی تھیں، انہیں برکتوں کے سائے
میں آپ ﷺ کے دوسال گذر جاتے ہیں، حضرت حلیمہ آپ ﷺ کا دودھ چھڑا دیتی ہیں، مکہ
لاتی ہیں، حضرت آمنہ سے ملواتی ہیں، اصرار کرتی ہیں کہ بچے کو ابھی کچھ عرصہ اور انہیں کے
پاس دینے دیا جائے، حضرت آمنہ تیار ہوجاتی ہیں۔

#### شق صدراور والیسی

آپ کی عمرابھی چارسال ہوئی ہے،آپ حضرت حلیمہ کے ہاں مقیم ہیں، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اچا نک حضرت جرئیل علیہ السلام آتے ہیں،آپ کھی ولٹاتے ہیں،سینہ چاک کرتے ہیں،آپ کا دل نکالتے ہیں، دل سے ایک لوٹھڑا نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ شیطان کا حصہ ہے،اسے بھینک دیتے ہیں، دل کو ایک طشت میں زمزم کے پانی سے دھوتے ہیں، اسے پھراس کی جگہ پررکھ کر جوڑ دیتے ہیں، بچوں نے یہ واقعہ حلیمہ کو بتایا، وہ ڈرجاتی ہیں، خدشات محسوں کرنے لگی ہیں، فوراً آپ کھی کو مکہ لاتی ہیں،حضرت آ منہ کے حوالے کردیتی ہیں، حضرت آ منہ اچا نک واپس لانے کی وجہ پوچھتی ہیں،حضرت آ منہ کا منہ کا اس مار اربڑھتا ہے، مجبوراً پورا واقعہ بتاتی ہیں،حضرت آ منہ کہتی ہیں،

أَتَخَوَّ فُتِ عَلَيهِ الشَّيُطَانَ، كَلَّا وَاللَّهِ مَا لِلشَّيُطَانِ عَلِيهِ مِنُ سَبِيُلٍ، وَإِنَّ لِبُنَيَّ لَشَأْناً، رَأَيُتُ حِيْنَ حُمِلُتُ بِهِ أَنَّهُ خَرَجَ مِنِّي نُورٌ أَضَاءَ لِي قُصُورَ بُصُرَى مِنُ أَرْضِ الشَّامِ، فَوَ اللَّهِ مَا رَأَيْتُ مِنُ حَمْلِ قَطُّ كَأْنَ أَخَفَّ عَلَيَّ وَلاَ أَيُسَرَ مِنْهُ. علیمہ: کیا تمہیں اس پر شیطان کا خوف ہے، ہر گرنہیں ،خداکی قسم: شیطان اس کو کچھ نقصان نہیں پہونچا سکتا، میرے بیٹے کی شان عجیب وغریب ہے، جب بیمیرے پیٹ میں تھا تو میں نے دیکھا کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا جس نے میرے سامنے ملک شام کے شہر بھری کے محلات روشن کر دیئے،خداکی قسم میں نے اس حمل سے زیادہ آسان اور ہلکا حمل نہیں دیکھا۔ (پوری داستان کے لئے ملاحظہ ھو: سیرت ابن هشام: ۱۳۲۱ الخ، المواهب للقسطلانی: ۱۳۲۱)

## والده کی وفات کا صدمه

چیسال کی عمر تک آپ بھا پی والدہ کی آغوشِ تربیت میں رہتے ہیں، اللہ کے بعض فیصلے انسانی عقل سے ماورا ہوتے ہیں، حضرت آ مندا پنے شوہر کی یا دسے بے چین ہوکر آپ بھی کے ساتھان کی قبر کی زیارت کے لئے ییٹرب گئیں، وہاں ایک ماہ قیام کیا، پھر مکہ واپس ہوئیں، راستہ میں ان کی طبیعت بگڑی، اور مقام'' ابواء'' میں اپنے بیٹیم بچے اور اپنی خادمہ ام ایمن کو چھوڑ کر اِس دنیا سے رخصت ہوگئیں۔ (المواہب :۱۸۸۱)

آپ تصور سیجئے کہ کیا عالم ہوا ہوگا؟ ارسال کی عمر، شعور کے آغاز کی عمر، سفر کی تنہائی، صحراء کی وحشت ناکی، مادرِ مہر بان کی جدائی، کتنے صدے آپ کھی خان پر آئے، ام ایمن آپ کھی کوکس طرح مکہ لائیں، کیا کیفیات رہی ہوں گی، جسم وروح پر صدمات کے کیسے پڑکے لگے ہوں گے، آہ! ان کا تصور ہی کیا جاسکتا ہے، ان کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جاسکتا ہے، ان کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔

بجرت كساتوي سال آپ الله مقام ابواء على لذر توفر مايا: قَدُ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيارَةِ قَبُرِ أُمِّهِ.

اللہ کی طرف سے محمد کواس کی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دی گئی ہے۔

آپ قبر پرتشریف لے گئے، قبر درست کی ، اور بے اختیار رونے گئے، بھی لوگ رونے گئے۔ (الترغیب و الترهیب للمنذری: ۳۵۸/۶، صحیح مسلم: الحنائز: باب زیارة القبور) فرمایا:

أَدُرَ كَتُنِي رَحُمَتُهَا فَبَكَيْتُ.

مجھان کی مامتایاد آگئ تھی ،اس لئے میں رودیا۔

### دادا کی آغوش محبت

والدہ کی وفات کے بعد دادا جناب عبد المطلب آپ کھی کواپی آغوشِ محبت میں لے لیتے ہیں، اپنی تمام اولا دسے بڑھ کرآپ کھی کو چاہتے ہیں، کسی لمحہ اپنے سے جدا کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اپنی قالین پراپنے بغل میں بٹھاتے ہیں، کسی کواشکال ہوتا ہے تو اسے ڈانٹ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ:

''میرے بیٹے کوچھوڑ و، خدا کی شماس کی شان ہی کچھاور ہے، مجھے امید ہے کہ بیالیے بلندمر تبے پر پہنچے گا، جس تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔' (سیرت ابن هشام: ۱۸۸۱)

روایات میں آتا ہے کہ قیافہ شناسی میں معروف قبیلہ بنو مدلج کے پچھ لوگوں نے عبدالمطلب سے کہاتھا کہ:

"اس بچے کی خاص حفاظت کرنا؛ اس کئے کہ ہم نے کوئی نشانِ قدم ایبانہیں دیکھا جو مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم کے نقش قدم سے اس قدر مشابہت رکھتا ہوجیسی اس بچ کا نشانِ قدم رکھتا ہے۔ "(الوفاء لابن الحوزی/١٥٤)

د نیا کے سہاروں کے بجائے اللہ کا سہارا

لیکن دادا کی بیشفقت بھی زیادہ دن نہرہ سکی، ۸رسال کی عمرتھی، آپ ﷺ کے دادا کا

انقال ہوجاتا ہے، آپ غور فرمائے، ابھی آپ کی مادر میں تھے، والد رخصت ہوگئے،

الرسال کے ہوئے تو والدہ وفات پا گئیں، ۸رسال کے ہوئے و دادا کا انقال ہوگیا، اللہ نے

آپ کی و تمام ظاہری سہاروں سے محروم کر کے براہِ راست اپناسہارا عطا کر دیا تھا، اس کی

حکمت یقی کہ آپ کی کہ سے کمہ علی علی و ملی کمالات، اخلاق اور مراتب کود کی کرکوئی ہے نہ کہہ سکے کہ

پر والدین کی تربیت کا نتیجہ ہے، دادا کی تربیت کا فیض ہے، استاذ کی تربیت کا ثمرہ ہے، ہیں:

انبیاء میں اور ہم میں فرق یہی ہے، انبیاء کا معلم ، مربی، استاذ، رہنما براہِ راست اللہ ہوتا ہے،

وہ دنیا میں کسی کے شاگر دنہیں ہوتے، دنیا میں کوئی ان کا استاذ نہیں ہوتا، ان کو تمام کمالات بلاواسطہ بارگاہِ اللہ سے عطا ہوتے ہیں، تمام معلومات اور رہنمائیاں بلاواسطہ براہِ راست اللہ سے ملتی ہیں، اسی لئے ان کو نمونہ قر اردیا جاتا ہے، اسی لئے آپ کی نے فرمایا:

أَدَّبَنِي رَبِّيُ فَأَحُسَنَ تَادِيبِي، وَعَلَّمَنِيُ رَبِّيُ فَأَحُسَنَ

تَعُلِيُمِي. (كنزالعمال:الفضائل:٣١٨٩٢)

میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور خوب ادب سکھایا،میرے رب نے مجھے کلم سکھایا اور خوب علم سکھایا۔

إِنَّ اللَّهَ بَعَثْنِي لِتَمَامِ مَكَارِمِ الْأَخُلاَقِ وَ كَمَالِ مَحَاسِنِ

أُلاَّفُعَالِ. (مشكوة المصابيح:باب فضائل سيد المرسلين)

بلاشبہاللہ نے مجھے اخلاق حسنہ،اعمال صالحہاورمحاس افعال کی تنکیل کے لئے مبعوث اور منتخب فر مایا ہے۔

مهربان چیا کی تربیت میں

داداکی وصیت کے مطابق آپ ﷺ کے چچا ابوطالب نے آپ ﷺ کی کفالت کاحق بڑی خوبی سے اداکیا، چالیس سال سے زائد عرصے تک وہ آپ ﷺ کے لئے ڈھال بنے رہے، یہ وہ دور تھاجب ابوطالب معاشی بحران کا شکار تھے۔

## بكريوں كى گله بانى اوراس كا پيغام

آپ ﷺ نے اس دوران مکۃ المکر مہ میں بکریاں بھی چرائیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

مَا مِنُ نَبِّي إِلَّا وَقَدُ رَعَىٰ الْغَنَمَ. مرنى نے بگرياں چرائى ہیں۔

صحابہ ﷺ نے پوچھا:

وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ الله.

اے اللہ کے رسول: کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔

آپیشے نے فرمایا:

وَلاَ أَنَا، فَقَدُ كُنتُ أَرُعَاهَا عَلَىٰ قَرَارِ يُطَ لِأَهُلِ مَكَّةً.

ہاں میں چند قیراط کے عوض مکہ والوں کی بکریاں چرا تا تھا۔ (بخاری <u>:</u> الاجارات: باب رعی الغنم)

حاضرین! آپ سے بحریاں چروائی گئیں،علاء نے لکھا ہے کہ بحری چرانا بہت مشکل کام ہے،اونٹ، بیل، گدھے کوڈ نڈے سے مارا جاسکتا ہے، بکریوں کوڈ نڈے سے نہیں مارا جاسکتا، یہ بڑاصبر آز ماعمل ہے،گلہ بان کو بکریوں کی مکمل نگہبانی کرنی پڑتی ہے، بکریاں ادھراُدھر بھا گئی ہیں،ان کو فظم وضبط میں لا نااور قابو میں رکھنا دشوار ہوتا ہے،ان کو بھیڑیوں اور درندوں سے بچانے کی بھی فکر کرنی ہوتی ہے۔

حضور ﷺ سے بکریاں چروائی گئیں؛ اس لئے کہ آپ ﷺ کی تربیت ہونی تھی، آپ ﷺ کو پوری انسانیت کا گلہ بان بننا تھا، آپ ﷺ کو ہرزمان وہرمکان کے لئے نبی بننا تھا، آپ ﷺ کو بوری انسانیت کا رہبر بننا تھا، آپ ﷺ کو پوری امت کی ارہبر کی تھی، پوری انسانیت کو وحدت سے امت کی رہبری کرنی تھی، پوری انسانیت کو وحدت

کی ایک اڑی میں پروناتھا، پوری امت کانظم وضبط برقر ارکرناتھا،نفس وشیطان کے بھیڑیوں اور درندوں سے انسانیت کے گلے کو بچاناتھا،اسی لئے آتا ﷺ نے فرمایاتھا:

إِنَّ الشَّيُطَانَ ذِئُبُ الإِنسَانِ، كَذِئُبِ الْعَنَمِ، يَأْخُذُ الشَّاذَةَ وَالْفَاصِيةَ وَالنَّاحِيةَ، وَإِيَّاكُمُ وَالشِّعَابَ، وَعَلَيْكُمُ بِالْجَمَاعَةِ وَالْفَامَّةِ. (مشكوة المصابيح: باب الاعتصام بالكتاب و السنة، بحواله مسنداحمد) لوگو! بمريوں كريوڑ پر بھيڑيا جمله آور ہوتا ہے، تو جھنڈ اور ريوڑ كے درميان كى بمريوں كونهيں اٹھا تا، ريوڑ سے الگ، ريوڑ سے كنارے، ريوڑ سے كنارے، ريوڑ سے كنارے، شيطانى بھيچ، ريوڑ سے دور بمريوں كونشانه بناتا ہے، اس امت كوبھى شيطانى بھيڑيوں كا خطره ہوگا، اور ان كا نشانه وہى فرديا گروه ہوگا جوامت شيطانى بھيڑيوں كا خطره ہوگا، اور ان كا نشانه وہى فرديا گروه ہوگا جوامت

## اپنی وحدت کے تحفظ کا انقلابی پیغام

کے اجتماعی وجود سے الگ ہوجائے گا۔

غور فرمایا جائے کہ: سیرت کا یہ پہلوکیا پیغام دے رہاہے، بکریوں کی گلہ بانی کا واقعہ کیاسبق دے رہاہے، اس کا پیغام ہے کہ بھائیو! اجتماعیت کو بھی ٹوٹے مت دینا، وحدت کو کبھی پارہ پارہ نہیں ہونے دینا، اپنے اتحاد کا بھی سودا مت کرنا، دنیا کے سکوں کے لئے، اقتدار کے لئے، اپنی وجاہتوں کے لئے، اپنی پیشوائی کے لئے اوراپی عظمتوں کے لئے بھی اقتدار کے لئے، اپنی وجاہتوں کے لئے بھی امت کی صف وحدت میں شگاف مت ڈالنا، ورنہ امت ہلاک ہوجائے گی، بے قیمت ہوجائے گی، بے قیمت ہوجائے گی، اور بھو کے کھانے ہوجائے گی اور دنیا کی قومیں اس پرایسے ہی ٹوٹ پڑیں گی، جیسے گدھ شکار پراور بھو کے کھانے کی پلیٹوں پرٹوٹ پڑتے ہیں۔

#### نمایال برکت

پنیمبرعلیہ السلام کے بچپن ذکر چل رہا ہے، مکہ میں قط سالی ہے، لوگ پریشان ہیں،

پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، پریشان حال لوگ ابوطالب کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ بارش کی دعا کیجئے، ابوطالب آپ کی پشت دیوارِ بارش کی دعا کیجئے، ابوطالب آپ کی پشت دیوارِ کعبہ سے ٹیک دیتے ہیں، اوراس بچہ کوسا منے رکھ کراللہ سے دعا کرتے ہیں، آسان پر بادل کا نام ونشان نہیں تھا؛ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بادل برستا ہے، پورا مکہ جل تھل ہوجاتا ہے، شہر وبیاباں سب شاداب ہوجاتے ہیں، بعد میں ابوطالب نے آپ کی شان میں جواشعار کہے ہیں ان میں اس واقعہ کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے:

وَأَبُيَضُ يُستَسُقَى الْغَمَامُ بِوَجُهِ فِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ للأَرَامِلِ وه خوب صورت بين، ان كي چركى بركت سے بارش طلب كى جاتى ہے، وه تيمول كے مجابين، بيواؤل كى حفاظت كا ذرايعہ بين - (ملاحظه هو: محتصر السيرة: شيخ عبد الله /ه ١، مدارج النبوة: شيخ عبد الحق دهلوى ٣٣/

حالی نے کہاہے:

وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا فقیروں کا ملجا، ضعفوں کا ماویٰ نتیموں کا مولیٰ غلاموں کا مولیٰ

## بمثال حيا

بچین میں کعبہ کی تغیر کے موقع پر آپ ﷺ پھراٹھارہے تھے، آپ ﷺ کے مونڈ ہے چھلے جارہے تھے، آپ ﷺ کے چیا عباس نے جاپا کہ آپ ﷺ کی نگی کھول کر مونڈ ھے پر رکھ دیں؛ تاکہ مونڈ ھے نہ چھلیں؛ کین: كَانَ أَشَّدَ حَيَاءً مِنَ الْعَذُرَاءِ فِي خِدرِهَا.

آپ ﷺ کنواری پردہ شین خاتون سے زیادہ حیادار تھے۔

ابھی گنگی تھلنے بھی نہ پائی کہ آپ ﷺ کی حالت غیر ہونے لگی ،اضطراب طاری ہو گیا، حضرت عباس گھبرا گئے ،اور فوراً لنگی باندھ دی۔ (بعاری :الحج:باب فضل مکة،الادب: الحیاء)

## يبهلا سفرشام

بارہ سال کی عمر میں آپ ﷺ اپنے بچپا کے ساتھ تجارتی سفر پر ملک شام گئے، بصریٰ پہنچے، قافلے نے بحیرا راہب کے گرجے سے باہر پڑاؤ ڈالا، خلافِ تو قع راہب اس دن قافلے والوں سے ملا، اور ان کی میزبانی کی، اس نے آپ ﷺ کے اوصاف کی بنا پر آپ ﷺ کو پہچیان لیا، اور آپ ﷺ کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ:

هَـٰذَا سَيِّـدُ الْعَالَمِيُنَ، هَذَا رَسُوُلُ رَبِّ الْعَالَمِيُنَ، يَبْعَثُهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ.

> پیسیدالعالمین ہیں،اللّدانہیں رحمۃ للعالمین بنائے گا۔ ابوطالب نے کہا:' دخمہیں کیسے معلوم؟'' بحیرابولا:

إِنَّكُمُ حِينَ اَشُرَفُتُمُ مِنَ الْعَقَبَةِ، لَمُ يَبُقَ حَجَرٌ وَلَاشَجَرٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَرَّ سَاجِداً، وَلَا يَسُجُدَانِ إِلَّا لِنبِيٍّ، وَإِنِّي اَعُرِفُهُ بِحَاتَمِ النُّبُوَّةِ.

جبتم لوگ گھاٹی کے اس طرف آئے تو کوئی درخت یا پھر ایسانہیں تھا جو سجدے کے لئے جھک نہ گیا ہو، یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتیں، پھر میں انہیں مہر نبوت سے بہجا نتا ہوں، انہیں واپس کر دو، آگے نہ لے جاؤ، کیوں کہ یہودیوں سے خطرہ ہے۔

چنال چه ابوطالب نے بعض غلاموں کے ساتھ آپ ﷺ کو وہیں سے مکہ بھیج دیا۔ (ترمذی:

المناقب: باب ماجاء في بدء نبوة النبي، سيرت ابن هشام: ١٨٠/ الخ)

#### جنگ فجار

اور آگے بڑھئے! آپ ﷺ کی عمر پندرہ سال ہوئی، جنگ فجار پیش آئی، قریش و بنو کنانہ کی قیس کے ساتھ لڑائی ہوئی، اور قریش کو فتح نصیب ہوئی، آپ ﷺ نے وہ جنگ دیکھی، اور بعض روایات میں ہے کہ اپنے چچاؤں کو تیر بھی تھایا، اس سے زائد شرکت نہیں کی، اس جنگ میں حرم کی اور محترم مہینے کی حرمت جاک گائی تھی، اسی لئے اسے 'حربِ فجار''کانام دیا گیا۔ (ایضاً)

#### حلف الفضو ل

ہیں سال کی عمر میں حلف الفضول کا قیام آپ ﷺ نے فرمایا، یہ آپ ﷺ کی قبل از نبوت زندگی کا بہت روشن باب ہے، اور عام طور پراسے نظر انداز کر دیاجا تا ہے، قبیلہ بنوز بید کا ایک فرد مکہ آتا ہے، عاص بن واکل سے کچھ کا روباری معاملہ کیا، عاص نے وعدہ خلافی کی، اس کا واجب بیسے نہیں دیا، زبید کی پریشان کے کے ہر در پردستک دیتا کہ کوئی ہے جومیر احق مجھے دلا دے، جبل ابوقبیں پر چڑھ کر اس نے اپنی داستانِ مظلومیت بیان کی، آپ ﷺ کے بیاز بیر بن عبد المطلب حضور اکرم ﷺ میں دادر سی کے لئے اسمحلوم کی دادر سی کے لئے اسمحلوم ہوتا ہے کہ:

لَنَكُوُنَنَّ يَدَاً وَاحِدَةً عَلَى كُلِّ ظَالِمٍ حَتَّى يُؤَدِّيَ حَقَّهُ. ہم سب مل کرایک ہاتھ اورایک قوت بن کرر ہیں گے، ہراس ظالم کے خلاف رہیں گے جوکسی کاحق مار لے، جب تک وہ حق ادانہیں کر دے گا اس وقت تک ہم اس کے خلاف ایک متحدہ قوت بن کرر ہیں گے۔ چناں چہزبیدی کواس کاحق مل کر رہا، اس معاہدے کو حلف الفضول (خوبیوں کا معاہدہ) کہاجا تاہے، آپ ﷺ بعد میں فر مایا کرتے تھے کہ:

" آج بھی اگر کوئی بیر معاہدہ کرنا جا ہے تو میں سب سے آگ آکر اس کو قبول کروں گا۔ '(مختصر السیرة/۳۰، ابن هشام: ۱/۳٤/۱ الخ،سیرت ابن کثیر: ۲۰۸/۱)

آپغور کیجے! یہ معاہدہ مکہ کے ساج کے چندا پسے نوجوانوں کا تھا، جو بہت زیادہ با اثر نہیں تھے، جو محف ظلم کررہا تھا، دوسروں کاحق چین رہا تھا وہ اپنے دور کا اور مکہ کا بہت با اثر اور مضبوط خص تھا؛ لیکن حق اور انصاف وہ چیز ہے جو کسی طاقت والے کی طاقت، کسی اقتدار والے کے اقتدار، کسی قوت والے کی قوت کے سامنے نہیں جھکتی، ظالم کوظلم سے رو کئے کے لئے ، مظلوم کو انصاف دلوانے کے لئے آپ کے نیمعاہدہ کیا، ابھی آپ کھی کو نبوت نہیں ملی ہے، ابھی ہیں سال باقی ہیں، لیکن بنیاد قائم ہوگئی تھی کہ آپ کھی نبوت ظالم کے ظلم کوختم کرے گی، مظلوموں کوحق دلائے گی، پوری دنیا میں انصاف کی لہر آپ کھی کے ذریعہ دوڑ ہے گی۔

# ظلم کو گوارانه کرنے کا فکرانگیز پیغام

یہ واقعہ سیرت کا ہم کو پیغام دے رہاہے کہ ہمارا یہ مزاح بننا چاہئے کہ ہمظم کو، ناانصافی کو، حتی کہ ست کی ، عقیدے کی حتی کی ، مسلک کی ، نظریے کی ، ملت کی ، عقیدے کی تفریق کے بغیر محض انسانی بنیا دوں پر ظالم کی مخالفت اور مظلوم کی جمایت کا علم بلند کرنے والے بن جا کیں ، ہم ایک ایساساج تشکیل دیں جس میں تمام لوگ ظالم کے خلاف متحد ہوجا کیں اور مظلوم کی جمایت میں اٹھ کھڑے ہوں ، جس میں کوئی بندوق کے بل پر ، ہتھیا رکے زور پر ، غنڈہ گردی کے جمایت میں اثر ورسوخ کے بل پر ، ہتھیا رکے زور پر ، غنڈہ گردی کے بل پر ، سیاسی اثر ورسوخ کے بل پر ، سیاح میں حق وانصاف کو مٹانہ سکے ، اور ظلم کوفر وغ نہ دے سکے ، بل پر ، سیاسی اثر ورسوخ کے بل پر ، سیاح میں حق وانصاف کو مٹانہ سکے ، اور ظلم کوفر وغ نہ دے سکے ،

#### دوسرا سفرشام

ر ر المجی آپ کی عمر مکمل ۲۵ رسال نہیں ہوئی تھی، اپنے چپا کے معاشی تنگ حالات کو دیکھتے ہوئے چپا کی رائے سے ملے کی معزز وصاحب ثروت خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مالِ تجارت لے کران کے غلام ''میسرہ'' کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی امانت، دیانت، صداقت اور مکارم اخلاق سے متاثر ہوکر یہ پیش کش کی تآپ کی امان کا مال لے کر تجارت کے لئے سفر کریں، دوسرے متاثر ہوکر یہ پیش کش کی کہ آپ کی اور روانہ تا جروں سے زیادہ اجرت آپ کی کودیں گی، آپ کی نے بیدیش کش قبول کرلی، اور روانہ ہوگئے۔ رابن هشام: ۱/۱۸۷ الخ)

یہ سفر تجارتی لحاظ سے انتہائی کا میاب اور نفع بخش ثابت ہوا، آپ کی برکت اور دیانت کا پورا ظہور ہوا، اسی سفر میں بصری میں ''نسطورا'' راہب سے آپ کی ملاقات ہوئی، میسرہ سے راہب نے پوچھا: یہ کون ہیں؟ میسرہ نے کہا: یہ قریش کا ایک نوجوان ہے، راہب نے کہا: اس کے تم نے کیا اوصاف دیکھے ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا: ایمان داری، یا کیزگی، صدافت، خوش اخلاقی، ہمیشہ تفکر و تدبر، راہب نے کہا: جس درخت کے پنچ یہ نوجوان ٹھہرا ہے اس کے پنچ حضرت عیسی علیہ السلام کے بعد کوئی نہیں ٹھہرا۔ بعض روایات میں ہے کہ پھر نسطور ا آپ کی پاس آیا اور آپ کی کا سروقدم بعض روایات میں ہے کہ پھر نسطور ا آپ کی پاس آیا اور آپ کی کا سروقدم

چوم کر کہنے لگا: میں گواہی دیتا ہوں کہآپاللہ کے رسول ہیں، وہ نبی امی ہیں، جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی ، اور کہاتھا کہ میرے بعد اس درخت کے نیچے نبی امی ہاشمی عبر بسی مکسی صاحب الحوض و الشفاعة و صاحب لواء الحمد (شافع محشر، ساقی حوض کوٹرا ور قیامت میں اللہ کی حمہ کے پر چم کو اٹھانے والے نبی ) کے سوا کوئی نہیں کھم رے گا، میسرہ نے تعجب سے سنا، اور سب با تیں یاد کرلیں، اسی سفر میں تجارت میں کسی شخص سے قیمت کے معاملہ پر آپ کھی کا اختلاف ہوا، اس نے کہا کہ لات وعزی کی قشم کھائے، آپ کھی نے فرمایا: میں نے تو بھی اس کی قشم نہیں کھائی، واقعہ بھی یہی ہے کہ آپ کھا نے بھی کوئی مشرکانہ بات اور حرکت نہیں کی، اس تا جرنے آپ کھی کوئی مشرکانہ بات اور حرکت نہیں کی، اس تا جرنے آپ کھی بات مان کی اور میسرہ سے کہا: اس اللہ کی قشم جس کے قبضہ میں میری جان ہے یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔

اسی سفر میں میسرہ نے دیکھا کہ چاہے کیسی ہی دھوپ ہو، آپ ﷺ پرسایہ چھایا رہتا ہے، بیسارے واقعات واپسی پرمیسرہ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللّه عنہا کو بتائے ،اور وہ آپ ﷺ سے بےحدمتا ثر اور گرویدہ ہوگئیں۔(طبقات ابن سعد: ۱۸۳/۱)

#### حضرت خدیجہ سے نکاح اوراولا د

مکہ کے بڑے بڑے سرداران سے نکاح کے آرزومند تھے، مگروہ راضی نہ قیس، ان کے دل میں آپ بھے سے نکاح کا خیال آیا، گفتگو آگے بڑھی، سفر سے واپسی کے دو ماہ بعد ابوطالب نے آپ بھیکا نکاح حضرت خدیجہ سے بیں اونٹ مہر پر کردیا، آپ بھیکی عمر ۲۵ رسال اور حضرت خدیجہ کی عمر ۴۰ رسال تھی، آپ بھی نے حضرت خدیجہ کے ساتھ اپنی زندگی کے بجیس سال گذارد ئے، ان کی حیات میں کسی اور سے شادی نہیں کی، حضرت زندگی کے بجیس سال گذارد ئے، ان کی حیات میں کسی اور سے شادی نہیں کی، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے علاوہ آپ بھیکی تمام اولا دانہیں سے ہوئی، سب سے پہلے حضرت قاسم پیدا ہوئے، انہیں کے نام پر آپ بھیکی کنیت' ابوالقاسم' پڑی کی، پھر حضرت زیب، گھر حضرت رقیہ، پھر حضرت زیب، گھر حضرت رقیہ، پھر حضرت اور کے بین میں انتقال کر گئے تھے، طعنہ دیا گیا تھا کہ آپ بھی ابتر (بے نام طاہر تھا) دونوں لڑکے بجین میں انتقال کر گئے تھے، طعنہ دیا گیا تھا کہ آپ بھی ابتر (بے نام طاہر تھا) دونوں لڑکے بجین میں انتقال کر گئے تھے، طعنہ دیا گیا تھا کہ آپ بھی ابتر (بے نام طاہر تھا) دونوں لڑکے بجین میں انتقال کر گئے تھے، طعنہ دیا گیا تھا کہ آپ بھی ابتر (بے نام

ونشان) ہیں،اس کے جواب میں سور ہ کوثر نازل ہوئی۔

چاروں پچیاں بڑی ہوئیں، شادی شدہ ہوئیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ سب کا انتقال آپ ﷺ کی وفات کے ۲ رماہ بعد ہوئی۔ (ملاحظہ هو: ابن هشام: ۱/ ، ۹۰ ، فتح الباری: ۷/ ، ۰۰)

#### قابل رشك محبت

حضور اکرم ﷺ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر میں ۱۵ ارسال کا فرق تھا؛ کیکن دونوں کے درمیان محبت کا بہت گہر اتعلق تھا، ان کی وفات کے بعد آپ ﷺ کو بے حدصدمہ ہوا، اور انہیں تاعمریا دکرتے رہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

خَيْرُ نِسَاءِ هَا خَدِيُجَةُ بِنُتُ خُوَيُلِدٍ. (بحارى: المناقب: باب

تزويج النبي الخ)

اس امت کی سب سے بہترین خاتون خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے:

مَا غِرُثُ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنُ نِسَاءِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَا غِرُثُ عَلَىٰ خَدِيُجَةَ. وَمَا رَأَيْتُهَا وَلَكِنُ كَانَ يُكْثِرُ وَسَلَّمَ مَا غِرُثُ عَلَىٰ خَدِيُجَةَ. وَمَا رَأَيْتُهَا وَلَكِنُ كَانَ يُكْثِرُ فِي الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعُضَاءً ثُمَّ يَبُعَثُهَا فِي صَدَائِقٍ خَدِينَجَةَ، فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ: كَأَنَّهُ لَمُ تَكُنُ فِي الدُّنِيَا صَدَائِقٍ خَدِينَجَةَ، فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ: كَأَنَّهُ لَمُ تَكُنُ فِي الدُّنِيَا إِمُرَأَةٌ إِلَّا خَدِينَجَةً، فَيَقُول: إِنَّهَا كَانَتُ وَكَانَتُ، وَكَانَ لِي إِمْمَا وَلَدٌ. (منفق عليه، ايضاً)

مجھے حضور اکرم ﷺ کی از واج میں سے کسی پر بھی اتنی غیرت نہیں آتی تھی جتنی غیرت حضرت خدیجہ پر آتی تھی ، میں نے اخییں دیکھا تو نہیں لیکن آپ بھی بکثرت ان کا تذکرہ کرتے تھے، بسا اوقات آپ بھی بکری ذرج کے تھے، بسا اوقات آپ بھی بکری ذرج کرتے تھے اور انھیں حضرت خدیجہ کی سہیلیوں تک پہونچاتے تھے، بھی بھی میں آپ بھی ہے کہی تھی: ایسا لگتا ہے کہ جیسے دنیا میں خدیجہ کے سواکوئی اور خاتون ہی نہ ہو، اس پر آپ بھی فرماتے تھے: ہاں خدیجہ بہت بلند مرتبہ تھیں اور انہیں کے بطن سے میری اولاد ہوئی۔

## عفت ویا کیز گی

پچاس برس کی عمر تک ایک ایسی بیوی پر قانع رہنا جن کی عمر ۱۵ رسال کی ہو چکی تھی،
ان تمام گتا خوں کے لئے عملاً ایک منہ توڑ جواب ہے جوعمر شریف کے آخری دس سالوں میں
آپ ﷺ کی کثر سے از دواج کومعاذ اللہ خاکم بدہن نفس پرستی پرمحمول کرتے ہیں، واقعہ بیہ ہے
کہ نبی سے زیادہ عفت کی زندگی کوئی اور گذار ہی نہیں سکتا۔

#### الصادق الامين

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کے بعدان کے کاروبار میں برکت ہوتی چلی گئی،خوش حالی بڑھی تو آپ بھی کا جذبہ سخاوت بڑھتا گیا، آپ بھی کی امانت وصداقت ضرب المثل بن گئی،معاملات کی صفائی میں آپ بھی کی امتیازی شان کا چرچا عام ہونے لگا، اہل مکداپی امانتیں آپ بھی کے پاس رکھوانے لگے، اور بیسلسلہ آپ بھی کی نبوت کی شخت مخالفت کے حالات میں بھی چلتار ہا، آپ بھی کو' الصادق الأمین' کالقب دے دیا گیا، ایک دونہیں، ان گئت لوگوں کا بیان ہے، ان کا بھی جنہوں نے آپ بھی سے معاملہ کیا، ان کا بھی جو صرف مشاہدہ کرتے رہے کہ آپ بھی نے نہ سی کودھوکا دیا، نہ کسی کاحق غصب کیا، نہ جھگڑا

کیا، نہ وعدہ خلافی کی، بی بھی روایت ہے کہ کسی کے وعدے پر تین دن تک اسی جگہا نتظار کرتے رہے،مگر وعدہ خلافی گوارانہیں کی۔ (ابو داؤ د شریف)

#### حضرت زيداوراخلاق نبوي

حضرت زید بن حار ثه رضی الله عنه قبیله کلب سے تعلق رکھتے تھے، ان کی ماں سعد کی قبیلہ بنی معن کی تھیں، بیا ہے نا نہال میں ماں کے ساتھ تھے، ۸رسال کی عمر تھی ، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، ان کو پکڑ لے گئے، اور عکاظ میں نے دیا، حضرت خدیجہ کے بھیجے جگیم بن حزام نے انہیں خریدا، اور مکہ لاکر پھو بھی کونذ رکر دیا، شادی کے بعد آپ کے نے حضرت خدیجہ سے انہیں مانگ لیا، اس وقت زید کی عمر ۵ ارسال تھی ، کچھ مدت کے بعد زید کے والد پتہ لگاتے لگاتے ما نگ لیا، اس وقت زید کی عمر آپ کھی نے معاملہ زید کی مرضی پر چھوڑ دیا، حضور کی اخلاق کر کیا نہ کی برکت سے زیدا ہے والد اور بچا کے ساتھ جانے کو تیار نہ ہوئے، اور آپ کی کے اخلاق کر کیا نہ کی وجہ سے آزادی پر غلامی کو ترجیح دی، آپ کی نے اسی وقت زید کو آزاد کر دیا ور اپنا متبئی بنانے کا اعلان کر دیا۔ یہ واقعہ آپ کی کے اخلاق وکر دار کی عظمتوں کا جیتا جا گنا اور اپنا متبئی بنانے کا اعلان کر دیا۔ یہ واقعہ آپ کی کے اخلاق وکر دار کی عظمتوں کا جیتا جا گنا فوت ہے۔

#### جيا كانعاون

اسی دوران آپ ﷺ نے اپنے مشفق و محسن چچا ابوطالب کا ہاتھ بٹانے اور بوجھ ہلکا
کرنے کے لئے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا ، اور پھر حضرت عباس نے حضرت
عقیل کو اور آپ ﷺ نے حضرت علی کرم اللہ و جہہ کو اپنی تربیت میں لے لیا ، حضرت علی اس
وقت پانچ سال کے بھی نہ تھے ، حضرت زید اور حضرت علی دونوں کی تربیت آپ ﷺ نے اپنی
آغوش میں فرمائی ۔

## حجراسودكي تنصيب

نبوت سے پانچ سال پہلے کا واقعہ ہے، آپ ہے ہوں سرال کے ہو چکے ہیں، شدید بارش سے سیلاب آیا، خانۂ کعبہ کی دیواریں متا تر ہوئیں، کعبہ کی از سرنو تعمیر کی بات طے ہوئی، صرف حلال رقم خرج کرنا طے ہوا، کام شروع ہوا، درمیان میں ججراسودکواس کی جگہ پرر کھنے کے مسئلہ پر اختلاف ہوا، بنو ہاشم تلوار لے کر آگئے کہ یہ اعزاز ہم کو ملے گا، ہم ہی اسے رکھیں گے، پھریہ طے ہوا کہ کل ضبح سب سے پہلے جو مسجد حرام میں آئے گا وہ فیصل ہوگا، سب اس کا فیصلہ مانیں گے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اگلے دن سب سے پہلے آپ ہے آئے، سب نے خوش ہوکر کہا:

هَٰذَا الْأَمِينُ رَضِينَاهُ، هَٰذَا مُحَمَّدٌ.

محداً گئے، بیامانت دار ہیں، ہم ان کو حکم بنانے پرراضی ہیں۔

> لیاجائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا تہ قب میں تاہی ہے گئی کے سیفی کے ایک امامت کا

اب وہ وفت قریب آ رہاتھا کہ آپ ﷺ کے سرپر آخری نبوت کا تاج ر کھ دیا جائے ،

آپ کا ندھوں پر اصلاح وا نقلابِ عالم کی عظیم ذمہ داریاں رکھ دی جائیں، اس کی علامتیں سامنے آرہی تھیں، آپ کی وخواب میں فرشتے نظر آتے تھے، راستوں کے پھر آپ کی کوسلام کرتے تھے، جوخواب آپ کی دخواب آپ کی دخواب آپ کی اسکال بھی تعبیر سامنے آرہی تھی، وخواب آپ کی وسلام کرتے تھے، جوخواب آپ کی مجلوتوں سے وحشت ہوتی جارہی تھی، اضطراب طاری ہورہا تھا، ایک مبہم بے چینی چھائی جارہی تھی، خلوت پیند ہوتی جارہی تھی، سوچتے تھا، ایک مستقل کئی کئی دن تک آپ کی جبل النور کے غار حراء میں مقیم رہتے تھے، سوچتے رہتے تھے، تفروتد بر میں مشغول رہتے تھے، آپ کی کے دل ود ماغ کا تزکیہ ہورہا تھا، وہ دل جو بخلی گاہ و دی بننے والا تھا، صاف و تیار کیا جارہا تھا، نبوت کی ذمہ داریاں نبھانے کی استعداد بختہ کی جارہی تھی۔

#### منصب نبوت سے سرفرازی کا مرحلہ

آپ ﷺ کی پیدائش کا اکتالیسوال سال تھا،سترہ رمضان کی تاریخ تھی، ۲ راگست ۱۲ء، پیغام الٰہی آگیا، تاج نبوت عطا کردیا گیا، انسانیت کے انقلاب کا فیصلہ کردیا گیا، حضرت جبرئیل علیہ السلام آئے،فر مایا پڑھئے،آپ ﷺ نے فرمایا:

مَا أَنَا بِقَارِئِ.

میں پڑھہیں سکتا۔

اس پرحضرت جبرئیل نے آپ ﷺ کواتن زور سے دبایا کہ آپ ﷺ کی طاقت جواب دینے گلی ، پھرانہوں نے آپ ﷺ کوچھوڑ ااور دوبارہ کہا کہ پڑھئے ، آپ ﷺ نے فرمایا:

مَا أَنَا بِقَارِئِ.

میں پڑھاہوانہیں ہوں۔

اس پر حضرت جبرئیل علیہ السلام نے آپ ﷺ کو دوبارہ زور سے بھینچا، یہاں تک کہ

آپ اَ پھاکے قوی جواب دینے لگے، پھرانہوں نے چھوڑ ااور کہا کہ پڑھے، آپ سے نقر مایا: مَا أَنَا بِقَادِئِ؟ میں کیا پڑھوں؟

حضرت جرئیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ آپ کی پوری طاقت سے دبایا، یہاں تک کہ آپ کی مشقت انتہا کو بینی گئی، پھرانہوں نے آپ کی وچھوڑ ااور فر مایا:
اِقُورَا بِاللّٰهِ وَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اِقُورًا وَ رَبِّکَ الَّذِی عَلَمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمُ یَعُلَمُ (العلق/۱-٥)
رَبُّکَ الْاکُورَمُ، الَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمُ یَعُلَمُ (العلق/۱-٥)

یڑھوا پنے پروردگار کا نام کیکر جس نے سب کچھ پیدا کیا،اس نے
انسان کو جے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے، پڑھو،اور تہمارا پروردگارسب
سے زیادہ کرم والا ہے،جس نے قلم سے تعلیم دی،انسان کواس بات کی تعلیم

## پہلی وحی کے انقلابی بول

وى جووة بين جانتا تقا- (ملاحظه هو: بخارى: باب الوحى)

یہ پہلی وحی کے بول تھے، جو واضح کررہے تھے کہ اب علم و معرفت کا انقلاب آنے والا ہے، جس میں دل بھی بدلیں گے، د ماغ بھی، شعور بھی، سرا یا بھی، اندا نِفکر بھی، سیرت وکر دار واطوار بھی، اور یہی ہوا، ۲۲۳ ربرسوں میں جو انقلاب آیا اس سے زیادہ ہمہ گیر، ہمہ جہت، جامع، زندہ انقلاب چشم فلک نے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا۔ درفشانی نے تری قطروں کو دریا کردیا درفشانی نے تری قطروں کو بینا کردیا دل کوروشن کردیا آئکھوں کو بینا کردیا جو نہ تھے خود راہ پراوروں کے ہادی بن گئے

کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیا کردیا

# آپ ﷺ کااضطراب اور شریک حیات کاانداز تسلی

ر و الوں سے فرمار ہے ہیں کہ مجھے کمبل اوڑھاؤ، چنانچہ آپ کھی کو کمبل اوڑھایا گیا، کچھ دیر کے والوں سے فرمار ہے ہیں کہ مجھے کمبل اوڑھاؤ، چنانچہ آپ کھی کو کمبل اوڑھایا گیا، کچھ دیر کے بعد آپ کھی کو قرار آیا اور آپ کھی نے پوری داستان حضرت خدیجہ کوسنائی، اس کے جواب میں حضرت خدیجہ نے آپ کھی کے حسن کر دار کی پاکیزہ تصویر کشی کرتے ہوئے آپ کھی کو تسلی دی اور کہا:

كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخُزِيُكَ اللَّهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتُكِي اللَّهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتُحْمِلُ الْكَلَّ، وَ تَقِرُى الضَّيُفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ.

ہرگز آپ کواللہ رسوا، بے یار و مددگار اور غمز دہ نہیں کرے گا، آپ تو رشتوں کو جوڑتے ہیں، نا دار کو کمائی سے لگاتے ہیں، کمزوروں کا بو جھا ٹھاتے ہیں،مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور راہ حق کی مصیبتوں پرلوگوں کی مدد کرتے ہیں۔(بھاری: الوحی)

## کر دار نبوی ﷺ کی احیموتی تصویر

نی ﷺ کے کردار کی اس سے پاکیزہ کیا تصویر ہوسکتی ہے، یہ بیل از نبوت زندگی کے کردار کی تصویر ہے۔

تَصِلُ الرَّحِمَ: صلرتی، آپ ان کوبھی جوڑتے تھے جوآپ اسے جڑتے تھے اوران کو بھی جوڑتے تھے اوران کو بھی جوڑتے تھے اوران کو بھی جوڑتے تھے جوآپ انسلیم شدہ ہے۔
تُکُسِبُ الْمَعُدُومَ: معاشی اعتبارے مفلس لوگوں کوسہارا دے دینا، غربت کا استحصال کرنے کے بجائے، سود کے نام پرغریبوں کا خون چوسنے کے بجائے قوم کے بے سہاروں کو معاشی سہارا دینا، یہ پینمبر کے کردار کا نمایاں پہلوہے، یہ ایک قومی نہیں؛ بلکہ انسانی مسکہ ہے۔

تَحْمِلُ الْكَلَّ: دوسرول كابوجھاٹھانا، ساج میں جو بوجھاٹھانے کے لائق نہیں، اس كا بوجھاٹھانا، جواپنی بیٹی كی شادى نہیں كرسكتا، اس كی مددكردینا، مسلك و مذہب كے امتیاز كے بغیر دوسرے كی مددكردینا، بيتی خیمبرعليه السلام كے كردار كی روشن تصویر ہے۔

تَقُوِیُ الضَّیُفَ: خُوش دلی کے ساتھ ، مہمانوں کور حمت سمجھتے ہوئے انکی ضیافت ، ان کے لئے دیدہ ودل فرش راہ کردینا پینمبر ﷺ کے کردار کا نمایاں حصہ ہے۔

تُعِینُ عَلَی نَوَائِبِ الْحَقِّ: قدرتی آفات ومصاب میں دوسرے کا سہارا بن جانا، بے گھر کو گھر دے دینا، بےلباس کولباس دینا، بھو کے کو کھلا دینا، آپ ﷺ کے کر دار کی واضح تصویر ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ:

إِنَّكَ لَتَصُدُقُ الْحَدِيْتُ وَتُؤَدِّي الْأَمَانَةَ.

آپ ہمیشہ سے سچ بولتے اورا مانتوں کاحق ادا کرتے آئے ہیں۔

(فتح البارى: ١ / ٣٤)

یہ ہے نبوت سے پہلے آپ ﷺ کے کردار کا نقشہ جو پہلی وحی کے بعد آپ ﷺ کی رازدار بیوی نے آپ ﷺ کی رازدار بیوی نے آپ ﷺ

## قبل از نبوت زندگی کا پیغام: امت کے نام

آیئے!اس کر دار کیآ ئینہ میں اپنا جائزہ لیں ،حضور کی ولادت سے لے کر نبوت تک کی چالیس سالہ ندگی کی ایک جھلک میں نے دکھائی ،ہمیں غور کرنا ہے کہ بیچالیس سالہ زندگی ہم کوکیا پیغام دے رہی ہے؟

يادر كھئے!اس زندگى كاپيغام يہےكه:

(۱) اجتماعیت کو ہرصورت میں باقی رکھنا ہے، وحدت کو پارہ پارہ نہیں ہونے دینا ہے۔ (۲) ہمیشہ ظالم کی مخالفت کرنی ہے اور مظلوم کی حمایت کرنی ہے۔ (۳) دوسروں کے حقوق پوری رعایت کے ساتھ ادا کرنے ہیں۔ (۴) اپنی عقل وبساط کے مطابق البھی گھیوں کوسلجھانا ہے، ہمارا کام مسائل پیدا کرنا،مسائل البھھانانہیں،انہیں حل کرنا ہے۔

(۵) دوسروں کی مدد کرنی ہے، بے سہاروں کو سہارا دینا ہے، انسانی بنیادوں پر خدمت خلق کا فرض انجام دینا ہے، اپنے حسن کردار کی خوشبوا ورمہک سے پوری دنیا کو معطر کرنا ہے۔ ہے، حسن اخلاق کے نورسے پوری کا کنات کو منور کرنا ہے۔

سیرت کابی پا کیزہ پیغام ہرگھرتک، ہردرتک، ہردل تک پہنچاہئے، حضور کی شان اقدس میں درود وسلام کا بطور خاص اس ماہِ مبارک (رئیج الاول) میں اہتمام کرئے، اپنے نونہالوں کو، اہل وعیال کو، پینجبرعلیہ السلام کی سیرت سے روشناس کرائے ، سنتوں کو سینے سے لگائے، اپنے باطن میں بھی اور اپنے ظاہر میں بھی سنتوں کو زندہ کیجئے، لباس لباسِ نبوی کھا ہی کے مطابق ہو، چہرہ آپ کے مطابق ہو، داڑھیاں آپ کی طرح چہرے کی زینت بنیں، سیرت رسول کی کوداستانِ ماضی کی جگہ مت د ہجئے گا، اسے اپنے حال کی اصلاح اور اپنے مستقبل کا انقلاب بنا ہے اور یا در کھئے:

حس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی روح المم کی حیات کشکش انقلاب ناتھا بیا سے وہ زندگی کے میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی کونی کی میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی کے میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی کے میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی کونی کی حیات کشکش انقلاب کو کہ کو بوعظمتیں بھی ملیں گی وہ دامن مصطفیٰ کے وابستہ ہوکر ہی کوئی نے نے وابستہ ہوکر ہی

کی مُحمہ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہال چیز ہے کیا لوح وَلَّم تیرے ہیں وَآخِرُ دَعُوانَا اَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ، وَصَلَّی اللَّهُ عَلَی النَّبِی الْکَرِیُمِ مُحَمَّدٍ وَآلِهٖ وَ صَحْبِهِ اَجُمَعِیْنَ.





حيات نبوى المالية

. ازنبوت-تا-ہجرت( مکی زندگی)



# حات نبوى على الله

# ازنبوت-تا-ہجرت( مکی زندگی)

اَلْحَـمُـدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِين، وَالصَّلُواةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرُسَلِيُن، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعُدُ:

فَاعُونُ أَبَاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الْرَّجِيهِ. بِسُمِ اللَّهِ الْرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ. اللَّهِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ. الرَّحِيمِ. الرَّحِيمِ.

اِقُرَأ بِاسُمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنُ عَلَقِ، الْقُرَأُ وَ رَبُّكَ الْاَنْسَانَ مَالُمُ الْقُلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالُمُ الْقُلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالُمُ يَعُلَمُ. (العلق/١-٥)

وقال تعالىٰ:

وَإِذُ يَـمُكُرُبِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثُبِتُوكَ أَوْيَقُتُلُوكَ أَوْ يُخُرِجُوكَ، وَيَـمُكُرُونَ وَيَـمُكُرُاللَّهُ، وَاللَّهُ خَيرُ الْمَاكِرِينَ. (الانفال/٣٠) صدق الله العظيم

#### آ قاظ كاذكر جميل

حضراتِ گرامی! بیکا ئنات کے محسن اعظم کے ذکر جمیل کی مجلس ہے، بیاس ہستی کے تذکر کے کا سے، خس کے ذیر احسان میہ پوری دنیا ہے

درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے درود اس یر کہ جس کے خُلق کی تفسیر قرآں ہے درود اس پر کہ جس کی برزم میں قسمت نہیں سوتی درود اس بر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی درود اس پر تبسم جس کا گُل کے مسکرانے میں درود اس پر کہ جس کا فیض ہے سارے زمانے میں درود اس پر بہارِ گلشنِ عالَم جسے کھئے رسول مجتبیٰ کہئے، محمد مصطفیٰ کہئے درود اس بر کہ جو ماہر کی امیدوں کا ملجا ہے دروداس پر کہ جس کا دونوں عالم میں سہارا ہے اَللُّهُمَّ صَلَّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَىٰ سَيَّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحُبه أَجُمَعِيُنَ.

#### غارحراء ميںخلوت

حضرات! آج کی مجلس کاعنوان ہے''سیرتِ نبوت سے ہجرت تک''
یہ موضوع تیرہ سالہ کل زندگی کو محیط ہے، اس گفتگو کو شروع کرنے کے لئے آپ اپنے
تصورات آج سے تقریباً ساڑھے چودہ سوسال پہلے کی رہ گذر پر لے جائے، یہ مکۃ المکر مہ
کے دامن میں آباد'' جبل النور'' ہے، اس پہاڑ پر آپ نگاہ ڈالئے، او پرایک غار نظر آرہا ہے،
یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں کا ننات کا وہ انسان خلوت نشین ہے جس کو دنیا کی
امامت کے لئے منتخب کیا جانے والا ہے، جس کے سر پر آخری نبوت کا تاج رکھا جانا ہے، جس
کواللہ کی آخری کتاب اور آخری شریعت کا حامل وامین بنایا جانا ہے، وہ وقت آچکا ہے کہ

صدیوں کی ظلمتیں ختم کر دی جائیں ،انسانیت کے اس چمن میں جوصدیوں سے خزاں رسیدہ تھا،نگی اور تازہ بہارآ جائے۔

#### پہلی وحی کی آ مد

کاررمضان المبارک کی تاریخ ہے، ۱۰ اراگست ۱۱۰ ء کا دن ہے، مجمد ﷺ پنی عمر کے اس میں ہیں، بارگاہ رب العزت کے قاصد، ناموسِ اکبر، سید الملائکہ، روح الامین، سید ناحضرت جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، کہتے ہیں:

ٳڨؘؙۯٲ

پڑھے

آپ ﷺ نے فرمایا:

مَا أَنَا بِقَارِئِ مِي يرِّرُنِيسِ سَكَّار

اس پر حضرت جرئیل علیه السلام نے آپ کھی کواتنی زور سے دبایا کہ آپ کھی ک

طاقت جواب دیے لگی، پھرانہوں نے آپ ﷺ وچھوڑ ااور دوبارہ کہا:

ٳڨؘؘۯٲ

پڑھئے

آپ ﷺ نے فرمایا:

مَا أَنَا بِقَارِئِ

میں پڑھاہوانہیں ہوں۔

اس پر حضرت جبرئیل علیہ السلام نے آپ کھی کو دوبارہ زور سے بھینچا، یہاں تک کہ آپ کھی کے قوی جواب دینے گئے، پھرانہوں نے چھوڑ ااور کہا:

ٳڨؙؗۘۯٲ

يرط ھئے

آپ ﷺ نے فرمایا:

مَا أَنَا بِقَارِئِ؟ مِي كيايرُ هول؟

حضرت جبرئیل علیہالسلام نے تیسری مرتبہ آپ کے کو پوری طاقت سے دبایا ، یہاں

تک کہ آپ ﷺ کی مشقت انتہا کو پہنچے گئی، پھرانہوں نے آپ ﷺ کو چھوڑ ااور فر مایا:

اِقُرَأ بِاسُمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنُ عَلَقٍ، وَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنُ عَلَقٍ، اِقُرَأ وَ رَبُّكَ الْاَكُرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالُمُ يَعُلَمُ. (العلق / - - )

پڑھوا پنے پروردگار کا نام کیکر جس نے سب کچھ پیدا کیا ،اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے، پڑھو،اور تمہارا پروردگارسب سے زیادہ کرم والا ہے، جس نے قلم سے تعلیم دی،انسان کواس بات کی تعلیم دی جووہ نہیں جانتا تھا۔

بینبوت کا پہلا دن تھا، بدوحی الہی کے پہلے بول تھے۔

### ىيلى وحى كاانقلا بي بيغام

آ گے بڑھنے سے پہلے ذراوی کے ان ابتدائی بولوں پر بھی اوران میں موجود پیغام کی طرف بھی توجہ فرمائے، آپ غور فرمائے کہ صدیوں کے بعد آسان سے زمین کی ملاقات ہورہی ہے، وی الٰہی کا نزول ایک لمبی مدت کے بعد ہورہا ہے، فرشتہ آخری نبی سے پہلی ملاقات میں جو بات کہدرہا ہے، اس کا تعلق عبادت یا عقیدے سے نہیں ہے، اس کا تعلق علم ومعرفت سے ہے، یہ اشارہ کیا جارہا ہے کہ اللہ کا آخری نبی جس عہد میں مبعوث کیا جارہا ہے،

وہ علم و تحقیق کا عہد ہے، اسے علم ومعرفت کا نبی بنا کر مبعوث کیا جارہا ہے، اس کا لایا ہوا انقلاب وہ جامع انقلاب ہوگا جو علمی بھی ہوگا اور عملی بھی ،اصلاحی بھی ہوگا اور تربیتی بھی ، تہذیبی بھی ہوگا اور فکری بھی ، جو دل و د ماغ کو ،فکر ونظر کو، شعور وسرا پاکو، قلب وقالب کو، ظاہر و باطن سب کو بدل کررکھ دے گا، واضح کیا جارہا ہے کہ یہ نبی اس پوری کا ئنات کو علم ومعرفت کے ایک بنے دور میں لے جائے گا، تھم دیا جارہا ہے:

اِقُواً بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيُ خَلَقَ. (العلق/١)

مقام غورہ، پڑھنے کا حکم ہے، مگریہ تعین نہیں کیا جارہا ہے کہ کیا پڑھئے؟ گویا سمجھایا جارہا ہے کہ وہ سب کچھ پڑھئے، جوآپ کے لئے، انسانیت کے لئے، کا نئات کے لئے نفع بخش ہو، اسی لئے آپ ﷺ کی دعاہے:

اَللَّهُمَّ إِنِّيُ اَسُئَلُکَ عِلُماً نَافِعاً. (مشکوة المصابيح: الدعوات: باب جامع الدعاء) خدایا: میں آپ سے نفع بخش علم مانگتا ہوں۔ اور بیدعا بھی منقول ہے:

**اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُولُا بِكَ مِنُ عِلْمٍ لَا يَنُفَعُ**. (مشكرة المصابيح:

الدعوات: باب الاستعاذة)

اےاللہ: میں ایسے علم سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں جونفع بخش نہ ہو۔
پہلی وی کے ذریعہ یہ پیغام دیا جارہا ہے کہ آخری پیغیبرعلیہ السلام کا لایا ہوا دین اور
نظام علوم وفنون کے باب میں بے حدوسیج النظر اور فراخ دل ہے، ہر وہ علم فن جو انسانیت
کے مفاد میں ہو، جس سے کا ئنات کا نفع وابستہ ہو، اسلام اس کی حوصلہ افز ائی کرتا ہے، بس
شرط یہ ہے کہ اس کا سرااللہ کے نام اور نظام سے جڑا ہوا ہو، یہ تعین نہیں کہ کیا پڑھنا ہے، ہر نفع
بخش چیز پڑھی جاسکتی ہے، ہاں یہ تعین ہے کہ جو بچھ پڑھا جائے، وہ اللہ کی وحدا نہت، اس کی
ذات وصفات واساء وقدرت پر کامل یقین اور شجے عقیدہ کے ساتھ پڑھا جائے۔

ارشادنبوی ہے:

ٱلْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْـمُؤُمِنِ، فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ

أَحَقُّ بِهَا . (مشكوة المصابيح: كتاب العلم)

علم وحکمت کی بات صاحب ایمان کی متاع گمشدہ ہے، لہذا جہال سے بھی علم ملے ، صاحب ایمان اس کوحاصل کرنے کا سب سے بڑھ کر حقد ارہے۔

یہ پہلاسبق تھا کتاب ہدیٰ کا، جوعلم اور نبوت کے رشتے کو آشکارا کررہا ہے،حضور اکرمﷺ نے اپناطریقۂ زندگی بتاتے ہوئے سب سے پہلے فر مایا تھا:

اَلُمَعُرِفَةُ رَأْسُ مَالِيُ . (الشفاء: قاضى عياض :١٢٨/١) معرفت ميراسر ماية زندگي ہے۔



# نبوت کے ابتدائی تین سال

#### احساس ذ مه داری اوراضطراب

آپ ﷺ پہلی وحی کے بعد واپس لوٹ رہے ہیں، کیفیت میہ ہے کہ ذمہ داریوں کا احساس مضطرب کئے ہوئے ہے، بخاری کی روایت میں آیا ہے:

يَرُجُفُ فُؤَادُهُ، وَتَرُجُفُ بَوَادِرُهُ. (بخارى: كتاب الوحى)

آپ کادل کانپ رہاہے، اور شانے کے گوشت بھی کانپ رہے ہیں۔

آپ ﷺ کر آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے کمبل اوڑ ھاؤ، چنانچہ آپ ﷺ کو کمبل

اوڑھایاجاتا ہے، کچھ دریے بعد آپ ﷺ کوقرار آتا ہے، آپ ﷺ پوری داستان حضرت ر

خدیجہ کوسناتے ہیں۔

# مزاج شناس بیوی کی تسلی اور کر دار نبوی کی خوبصورت عکاسی

حضرت خدیجه آپ الله توسلی دیتے ہوئے فرماتی ہیں:

كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيُكَ اللَّهُ أَبَدًا ، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتُكِسِبُ الْمَعُدُومُ ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَقِرُى الضَّيفَ،

وَتُعِينُ عَلَى نَوَ ائِبِ الْحَقِّ. (بخارى شريف: كتاب الوحي)

ہرگز آپ کواللہ رسوا، بے یار ومددگار اورغمز دہنمیں کرےگا، آپ تو

رشتوں کو جوڑتے ہیں ، نا دار کو کمائی سے لگاتے ہیں ، کمز وروں کا بوجھا ٹھاتے

ہیں،مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور راہ حق کی مصیبتوں پرلوگوں کی مدد کرتے ہیں۔

حضرات! حضرت خدیج یہ یہ اسلام کے اس کردار نبوی کی انتہائی حسین اور موثر منظر کشی کرتے ہیں ، غور فرمائے: بینیم علیہ السلام کے اس کردار کا خلاصہ خدمت خلق ہے ، اللہ نے دعوت دین کے مرحلے میں آپ کی و لگانے سے پہلے خدمت خلق کی راہ پرلگایا ، اس طرح بیر تیب طے کردی کہ دعوت حق کی منزل خدمت خلق کے راستے سے ہموار ہوتی ہے ، اس حقے کردی کہ دعوت حق کی منزل خدمت خلق کے راستے سے ہموار ہوتی ہے ، آج دعوتی میدانوں میں کام کرنے والوں کے لئے یہ ایک سبق ہے ، بیر تیب بدلے گی تو ہدف نہیں مل سکتا ، غیروں نے افسوس خدمت خلق کا میدان ہتھیا لیا ، اور ہم اس سے غافل ہوگئے۔

یہ پنجمبرعلیہ السلام کے اخلاق وکر دار کا واضح نقشہ تھا، گویا یہ ایک پیغام تھا جوآ ئندہ اس دین کی حامل امت کو دیا جار ہاتھا، اور ساتھ بیضانت بھی دی جارہی تھی کہ جوقوم، جوافراد، جو معاشرے اس کر دار کے سانچے میں ڈھل جائیں گے، کبھی بے عزت، رسوا اور بے یار ومددگار نہیں ہوں گے؛ بلکہ کامیا بی قدم چوھے گی اور اللہ کی مددشامل حال رہے گی۔

#### حضرت ورقه کی تصدیق

حضرت خدیجة الکبریٰ رضی الله عنها اپنی عم زاد ورقه بن نوفل کے پاس آپ کھی کو حضرت خدیجة الکبریٰ رضی الله عنها اپنی موگئے تھے، عربی، عبرانی، سریانی زبانیں جانتے تھے، انجیل کا عربی میں ترجمہ کرتے تھے، شرک کے ماحول میں وہ تو حید کے راستے پر گامزن تھے، آپ کھی نے پوری داستان سنائی، ورقہ اچھل پڑے، بولے:

هَـٰذَا النَّـامُـوُسُ الَّذِيُ نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَىٰ، يَا لَيُتَنِي فِيُهَا جَذَعًا، يَالَيُتَنِي أَكُونُ حَيَّا إِذْ يُخُرِجُكَ قَوُمُكَ. اے محمد: آپ کے پاس آنے والا یہ فرشتہ وہی راز دار فرشتہ ہے جسے
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسی کے پاس بھیجا تھا، اے کاش: میں آپ کی دعوت
کے ایام میں طاقتور ہوتا، اے کاش: میں اس وقت زندہ رہتا اور آپ کی مدد
کرتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکا لے گی۔
اس پرآپ نے تعجب سے یو چھا تھا:
اُو مُخُورِ جِیَّ هُمُ؟

ہر معام و جبی معام. کیا مکہوالے مجھے نکال دیں گے؟

اس يرورقه نے كہاتھا:

نَعَمُ، لَمُ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثُلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُوُدِيَ، وَإِنُ يُدُرِكُنِي يَوْمُكَ انصُرُكَ نَصُراً مُؤَزَّراً. (بخارى: كتاب الوحى)

آپاں: تمہیں ہجرت پر مجبور ہونا پڑے گا، حق کا جو پیغام تم لائے ہو، تم سے پہلے جو بھی یہ پیغام لایا ہے، اس کی مخالفت ضرور کی گئی ہے، اگر مجھے تمہاراز مانہ ملے گا تو میں قوت کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا۔

#### سابقين اولين

ورقہ نے نبوتِ محمدی کی تقدیق سب سے پہلے کی، امت میں قبولِ اسلام کا اعزازسب سے پہلے حضرت خدیجہ کو حاصل ہوا، یہ بھی آپ کی عظمت و کمال کا ایک روشن ثبوت ہے کہ سب سے پہلے آپ کی حقانیت ورسالت کا اقرار آپ کی تشریک حیات نے کیا، آزاد مردول میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، غلامول میں سب نے کہا خضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، یہوہ خوش نصیب ہیں جنہیں سب سے سبقت کا شرف حاصل ہوا۔ میں سال تک خفیہ دعوت کا عمل جاری رہا، حضرت صدیق اکبر کی کوششوں سے تین سال تک خفیہ دعوت کا عمل جاری رہا، حضرت صدیق اکبر کی کوششوں سے تین سال تک خفیہ دعوت کا عمل جاری رہا، حضرت صدیق اکبر کی کوششوں سے

بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، حضرت طلحہ، زبیر، عثمان، عبدالرحمٰن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، خباب بن ارت، بلال حبثی، صهیب رومی، مصعب بن عمیر، سعید بن زید، خالد بن سعید، ارقم بن ابی الارقم، عبدالله بن مسعود، جعفر بن ابی طالب، ابوعبیدہ بن الجراح، ابوسلمہ بن عبدالاسد، عثمان بن مظعون اور عبیدہ بن حارث وغیرہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے، بیسا بقین اولین تھے، قافلہ بڑھتار ہا، کلمہ اسلام پڑھتے ہی ہرصاحب ایمان اپنے کودعوت کے مل میں لگار ہاتھا۔

## يهلا دعوتى مركز

اس دور میں آپ ﷺ نے اپنے جال نثار صحابی حضرت ارقم ﷺ کے محفوظ مکان' دار الارقم'' کواپنی دعوت اور تحریک کامر کز بنایا، بیصفا پہاڑی پرواقع تھا، تمام دعوتی کام یہیں سے انجام پار ہے تھے، اسلام کی تاریخ میں دار الارقم اسلام کا پہلا مرکز تھا، حضرت ارقم ﷺ نے اسے مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا تھا، اسے تاریخ اسلام کے پہلے'' وقف'' کا مقام بھی حاصل ہے۔

#### حضرت ابوذ رغفاريٌّ كى طلب اور گو ہرمرا د كى دستيا بي

اسی ابتدائی مرحلہ میں صحابی جلیل حضرت ابوذر غفاری جھی حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہیں، انہوں نے آپ کے نام سن کراپنے بھائی کو تلاشِ حق میں مکہ بھیجا تھا، گر بھائی کی رپورٹ سے زیادہ اطمینان نہیں ہوا، خود مکہ تشریف لائے، بچتے بچاتے کئی دنوں کے انتظار کے بعد حضرت علی کے ہمراہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، دارالارقم میں پنچے، زبان نبوت کے سے بیغام حق سنا، فوراً حلقہ کسلام میں داخل ہوگئے، دل ایمان سے معمور ہوا، تو جذب کی کیفیت طاری ہوگئ؛ کعبۃ اللہ کے سائے میں ببائگ دہل عقیدہ تو حید کا اعلان کردیا، دشنوں کا بورا مجمع بل پڑا، وہ بیٹے رہے، اور تو حید کی صدا بلند کرتے رہے، حضرت

عباس رضی الله عنه نے ان کو بچایا ، دوسرے دن پھریہی منظر سامنے آیا ، تیسرادن آیا تو پھریہی رنگ سامنے آیا ، پھر حضورا کرم ﷺ کے حکم پروطن واپس ہو گئے۔

#### ابوجهل كابراارادهاوراللدكي تنبيه

اسی دور میں بیدواقعہ بھی پیش آیا کہ آپ گھاوح میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ کر ابوجہ ل آپ گھاکہ کے ابوجہ کی گردن پر پیرر کھدے، مگراچا نک لوگوں نے دیکھا کہ وہ پیچے ہٹ رہا ہے اور اس پرخوف طاری ہے، پوچھا گیا: کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میرے اور محمد کے درمیان آگ کی ایک خندق اور ایک ہول ناک چیز اور کچھ پر تھے، آپ کھی فرمایا کہا گروہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا کام تمام کردیتے، قرآن میں اس واقعہ کا تذکرہ اس طرح آیا ہے:

أَرَأَيتَ الَّذِى يَنُهَى، عَبُداً إِذَا صَلَّى، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى، اَوُ اَمَر بِالتَّقُوى، أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، أَلَمُ يَعُلَمُ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، كَلَّا لَئِنْ لَمُ يَنْتَهِ لَنَسُفَعاً بِالنَّاصِيَةِ، نَاصِيةٍ يَعُلَمُ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، كَلَّا لَئِنْ لَمُ يَنْتَهِ لَنَسُفَعاً بِالنَّاصِيةِ، نَاصِيةٍ يَعُلَمُ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، كَلَّا لَئِنْ لَمُ يَنْتَهِ لَنَسُفَعاً بِالنَّاصِيةِ، نَاصِيةٍ يَعُلَمُ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، كَلَّا لَئِنْ لَمُ يَنْتَهِ لَنَسُفَعاً بِالنَّاصِيةِ، نَاصِيةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ، فَلْيَدُ عُ نَادِيهُ، سَنَدُ عُ الزَّبَانِيةَ (العلق/٩-١٨) كَاذِبُ صَالِحَ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا بَعَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا بَعَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا بَعَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا بَعْ اللَّهُ وَلَا بَعْ عَلَى اللَّهُ وَلَا بَعْ وَاللَّقَ كَى اللَّهُ وَلَا بَعْ وَاللَّعْ لَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُولُ لَهُ وَلَا لَلْكُولُ وَلَا لَكُولُ وَلِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيَعْمَلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَا

#### ایک مدت تک فترت وانقطاع وحی

پہلی وی کے بعدایک مدت تک دوسری کوئی وی نازل نہیں ہوئی، یہ انقطاع ایک تو اگلی وی کا شوق پیدا کرنے کے لئے تھا، دوسر ہے پہلی وی میں غور وفکر کے لئے تھا، تیسر بے قوت برداشت پیدا کرنے کے لئے تھا، رائح قول کے مطابق بیا نقطاع ڈھائی سے تین سال کے درمیان تک رہا، اس انقطاع کی وجہ سے آپ کھی کو بڑی فکر اورغم تھا، بھی تو آپ کھی شدتِغم سے ارادہ کرتے کہ پہاڑ کی چوٹی سے اپنے کو گرادیں، ایسے موقعوں پرایک دم حضرت جرئیل ظاہر ہوتے اور کہتے:

یا مُحَّمَدُ! إِنَّکُ رَسُولُ اللَّهِ حَقَّاً. (بعاری:التعبیر: باب اول ما بدئ الخ) اللهِ حَقَّاً ربعاری:التعبیر: باب اول ما بدئ الخ) الله کےرسول برحق بیں۔ پھراس کے بعددوسری وحی آئی، آ ب کھن فرماتے ہیں:

میں نے آسان سے ایک آوازشی، میں نے نگاہ اٹھائی، دیکھا کی وہی فرشتہ، میں نے آسان سے ایک آوازشی، میں نے نگاہ اٹھائی، دیکھا کی وہی فرشتہ، جو غار حراء میں میرے پاس آیا تھا، آسان وز مین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، یہ منظر دیکھ کر میں گھبرا گیا، میں گھر واپس آیا، میں نے کہا: مجھے کمبل اوڑ ھاؤ، اس کے بعد اللہ نے یہ وتی بھیجی: اے کمبل

میں لیٹنے والے: اٹھئے، اللہ کے دشمنوں کو انجام بدسے ڈرایئے، اپنے پروردگار کی تعظیم سیجئے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھئے، اور ( کفروگناہ کی) گندگی سے کنارہ کر لیجئے، کوئی احسان زیادہ وصول کرنے کی نیت سے نہ کیجئے، اپنے پروردگار کی خاطر صبر سے کام لیجئے۔ (المدٹر/۱-۷)

#### دوسری وحی کاسبق

بید دوسری وحی تھی، پہلی وحی نے علم نافع کو بیان کیا ہے، دوسری وحی کی سات آیوں نے مقاصدر سالت بیان کردئے:

- (۱) نافر مانوں کوانجام بدسے ڈرانا۔
  - (۲)الله کی کبریائی کااعلان۔
- (m)معاشرہ کے ہر ہر فر دکواعتقاد وعمل واخلاق کی ظاہری و باطنی گند گیوں سے یا ک کرنا۔
  - (۴) بےلوث و بےغرض دعوت وخدمت۔
    - (۵)راوحق کی مصیبتوں پر صبر۔

یے نصب العین تھا،جس کی تکمیل کے لئے آپ ﷺ نے پورے۲۳ رسال صرف کئے۔



# نبوت كاچوتفاسال

#### اعزه وا قارب کو براه راست دعوت دین

اب نبوت کا چوتھا سال شروع ہور ہا ہے، دعوتِ اسلامی دوسرے مرحلہ میں داخل ہورہی ہے،سورۃ الشعراء کی آیات نازل ہوتی ہیں:

وَأَنُذِرُ عَشِيرَتَكَ الأَقُرَبِينَ، وَاخُفِضُ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤُمِنِينَ. (الشعراء/٢١٤-٢١٥)

ا یے پیمبر: اپنے قریب ترین خاندان کوخبر دار سیجئے ،اور جواہل ایمان آپ کے پیچھے چلیں ،ان کے لئے اکساری کے ساتھ اپنی شفقت کا بازو جھکا دیجئے۔

آپ ﷺ نے اپنے گھر پر دعوت کا اہتمام کیا، بنو ہاشم کو مدعو کیا، اس مجلس میں حمز ہ بھی ہیں، عباس بھی ہیں، ابوطالب بھی ہیں، ابولہب بھی ہے، علی مرتضٰی بھی ہیں، کھانے کے بعد آپ ﷺ نے تقریر کی، توحید کا پیغام سنایا، پھر فر مایا:

تم میں کون ہے جو میرا ساتھ دے، اے اولا دِعبدالمطلب، اے عباس عم رسول، اے صفیہ عمۃ (پھو پھی) الرسول، اے فاطمہ بنت محمد! تم اپنے کوجہنم کی آگ سے بچاؤ؛ کیوں کہ میں اللّٰد کی پکڑ سے تم کو بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔

أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمُ مَنَ النَّارِ فَإِنِّي لاَ أَمُلِكُ لَكُمُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً.

سب خاموش تھے،حضرت علی عمر میں کم سن تھے، وہی اٹھے اور بولے! اگر چہ میں کم سن ہوں، گر میں آپ کی بہر صورت مدد کروں گا، ابولہب مذا قاً قہقہہ لگانے لگا، اس کی ہنمی میں طنزتھا، بیا شارہ تھا کہ اس دعوت کوختم ہوجانا ہے، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ بید مین غالب آنے کے لئے ہے۔

وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلَى أَمُرِهِ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ النَّاسِ لَا يَعُلَمُونَ. مكال فانى كميں آنى ازل تيرا ابد تيرا خدا كا آخرى پيغام ہے تو، جاودال تو ہے (تفصيل كے لئے ملاحظہ هو: بخارى: الوصايا: باب هل يدخل النساء و الولد في الاقارب، صحيح مسلم: الايمان: باب بيان ان من مات على الكفر الخ)

كوه صفاسے اعلان حق: مكه كى تاریخ میں ایک نیاموڑ

دعوت اسلامی کے اللے مرحلہ میں اللہ کا حکم آیا:

فَاصُدَعُ بِمَا تُؤمَرُ، وَأَعُرِضُ عَنِ الْمُشُرِكِيُنَ ، إِنَّا كَفَيْنَ الْمُشُرِكِيُنَ ، إِنَّا كَفَيْنَاكَ اللهِ إِلها آخَرَ، فَعُيْنَاكَ اللهِ إِلها آخَرَ، فَسُوُفَ يَعُلَمُونَ . (الحجر/٩٤-٩٦)

جس بات کا آپ کو حکم دیا جارہا ہے، اسے علی الاعلان لوگوں کوسنا دیجئے، اور جولوگ پھر بھی شرک کریں، ان کی پرواہ مت کیجئے، یقین رکھئے کہ ہم آپ کی طرف سے ان لوگوں سے خمٹنے کے لئے کافی ہیں جوآپ کا مذاق اڑاتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود گھڑ رکھا ہے، چنانچے عنقریب انھیں سب پیہ چل جائے گا۔

اس حکم کے بعداب علانیہ دعوتِ حِق کا اور حق کے برملا اعلان کا وقت آچکا تھا، آپ شصفا پہاڑی پرچڑھے،اور آواز دی" یَا صَبَاحَاه" پیرشمن کے خطرے کا اعلان تھا، پیر ا پیر جنسی الارم تھا، سنتے ہی چاروں طرف سے لوگ اکٹھے ہو گئے، آپ ﷺ پہاڑ کی چوٹی پر ہیں،مجمع پہاڑ کے دامن میں ہے، آپﷺ نے فرمایا:

لوگو!اگر میں بیکہوں کہاس پہاڑ کے پیچھے دشمنوں کا ایک زبر دست لشکر ہے جوتم پرحملہ آور ہونا چاہتا ہے،تو کیاتم میری بات مانو گے؟ سرمجمع سے میں مان کی نہیں ایمی زبتر سے جس ساتھ کھھ نہیں کا ت

پورا مجمع بیک زبان بولا: کیون نہیں! ہم نے آپ پر جھوٹ کا تجربہ بھی نہیں کیا، آپ نف د

ﷺ نے فرمایا:

إِنِّيُ أَنَا النَّذِيُرُ الْعُرُيَانُ، اِنِّيُ نَذِيُرٌ لَكُمُ بَيُنَ يَدَىُ عَذَابٍ شَدِيْدٍ، يَاأَيُهًا النَّاسُ قُولُوا لَا إِللهَ إِلَّا اللَّهُ تُفُلِحُوا.

بلاشبہ میں تھلم کھلا ڈرانے والا ہوں ، میں سخت عذاب سے پہلے اس کی آگاہی دینے والا ہوں ،الےلوگو: اقر ارکرلوکہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ، کامیاب ہوجاؤگے۔

آپ ﷺ نے پیغام دیدیا کہ بیتراشیدہ بت اس قابل نہیں کدان کے آگے جبین جھے، انہیں بھینک دو، بین کر پوراد تمن گروہ مشتعل ہو گیا، ابولہب نے اپنی شقاوت کی انتہا کردی، اس نے آپ ﷺ کے جواب میں کہا:

تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ، أَلِهِلْذَا جَمَعْتَنَا.

اے محمد: آج بورا دن تمہارے لئے بربادی رہے ، کیاتم نے اسی لئے ہم کواکٹھا کیاتھا؟ (دیکھئے: ابن کثیر: ۱/٥٥٥ ، مشکوة المصابيح: الفضائل،

باب المبعث و بدء الوحي)

یدالوہی پرو پیگنڈہ تھا،نہ جانے کتنے لوگ اس سے متاثر ہوگئے تھے،مگر پھر دنیانے وہ دن دیکھے کہ بیہ باطل پرو پیگنڈہ دم توڑ گیا اور حق غالب آ کررہا، آج بھی باطل حق کے خلاف یرو پیگنڈہ مہم میں پر جوش ہے؛لیکن غلبہ حق کا مقدر ہے،نہ کہ باطل کا۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغِ مصطفوی سے شرارِ بوہمی

اور:

در عجم گردیدم و هم در عرب مصطفلٰ نایاب و ارزاں بولہب

#### سورة اللهب كانزول

الله ن ابولهب كاس جمل كانولس ليا، اوراس كى شقاوت پرمهر لگادى، فرمايا:
تَبَّتُ يَدَا أَبِى لَهَبٍ وَ تَبَّ ، مَا أَغُنَى عَنْهُ مَالُهُ وَ
مَا كَسَبَ، سَيَصُلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ، وَامُراَّتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ،
فِي جِيُدِهَا حَبُلٌ مِنُ مَسَدٍ. (اللهب)

ہاتھ ابولہب کے برباد ہوں،اور وہ خود برباد ہو چکا ہے، اس کی دولت اوراس نے جو کمائی کی تھی، وہ اس کے پچھکا منہیں آئی،وہ بھڑ کتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا،اوراس کی بیوی بھی،لکڑیاں ڈھوتی ہوئی، اسینے گردن میں مونچھ کی رسی لئے ہوئے۔

یدلگائی بجھائی کرنے والی جہنمی عورت ام جمیل تھی، یہ آیات سن کر عصہ کے عالم میں آپ بھی و تلاش کرتی ہوئی نکلی، آپ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ صحن کعبہ میں تشریف فرما تھے، ام جمیل سامنے سے آرہی تھی، حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ کے خلاف اس کے تیور بگڑے ہوئے ہیں، آپ بھی نے فرمایا: ایک فرشتہ مجھے چھپائے ہوئے ہے، وہ سامنے سے بھی مجھے دیکھ نہ پائے گی، بالآخر ایساہی ہوا، ام جمیل نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ تمہارا دوست کہاں ہے، وہ" فدم' (انتہائی قابل فدمت) ہے، ہم اس کے منکر ہیں، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں:

مُذَمَّماً عَصَيْناً. وَامْرَهُ اَبَيْنَا. وَدِيْنَهُ قَلَيْنَا.

وہ قابل مذمت ہے، ہم اس کی بات نہیں مانتے ، ہم اس کے حکم کی

تقیل سے انکارکرتے ہیں، ہم اس کے دین سے بیزاراور متنفر ہیں۔

بعد میں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا تھا:

كَيُفَ صَرَفَ اللَّهُ عَنِّى شَتْمَهُمُ، يَلُعَنُونَ مُذَمَّماً، وَأَنَا مَحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

دیکھو: اللہ نے مشرکین کی گالی سے مجھے کس طرح بچایا ہے،وہ'' مزم'' کولعن طعن کررہے ہیں،جب کہ میں'' محمہ''(انتہائی قابل تعریف) مول۔(سیرۃ ابن هشام: ۳۳۵/۱–۳۳۰)

#### صدائے مق اور باطل کی فتنہ سا مانیاں

اب عقید ہُ تو حید کی دعوت عام نضامیں گونج رہی ہے، ہر گھر تک، ہر درتک، ہر دل اور ہر جگہ تک، پیصدا پہنچائی جارہی ہے، دشت وجبل، بازار و گھر، آبادی اور ویرانہ، نشیب وفراز وہ بجل کا کڑکا تھا یا صوتِ ہادی

عرب کی زمیں جس نے ساری ہلادی

صناد ید قریش کی نیندیں حرام ہیں،شرک کے علم برداروں کی بے چینیاں عروج پر

ہیں، غلا مانِ محمد اجالوں کے سفیر بنے 'ہوئے ہیں، ظلمتوں سے بغاوت کررہے ہیں، حق کا

چراغ جلارہے ہیں، گویا کہدہے ہیں:

ہم غلامانِ محمد ہیں اجالوں کے سفیر ہم نے ہر دور میں ظلمت سے بغاوت کی ہے گراس کے جواب میں ظلم وستم کا وہ طوفان آیا ہے جس نے تمام حدیں پار کردی

ہیں، وہ نبی جوسب کے دلوں کا پیارا تھا،سب کومحبوب تھا، جسےصا دق وامین کہا جاتا تھا، جسے سرآ نکھوں پر بٹھایا جاتا تھا، اب کانٹے کی طرح چھنے لگاہے، اب لوگوں کی مخالفت کا مرکز بن گیا ہے،اس پر بھبتیاں کسی جارہی ہیں،اسے جھوٹا بتایا جار ہاہے،اسے جھوٹا،فریبی، جادوگر، کا ہن،شاعر، یا گل، دیوانہ اور نہ جانے کیا کیا کہا جار ہاہے،اس کی راہوں میں کا نٹے بچھائے جارہے ہیں، ووقر آن پڑھتا ہےتو شور مجایا جار ہاہے، کہا جار ہاہے:

لَا تَسُمَعُوا لِهَذَا الْقُرِ آن وَالْغَوُا فِيْهِ لَعَلَّكُمُ تَغُلِبُوُنَ.

اس قرآن کوسنو ہی نہیں ،اوراس کے بیچ میں غل مجادیا کروتا کتہ ہیں

عین حالت نماز و تحدہ میں اس کے جسم پر او جھ ڈالی جارہی ہے، حادر لپیٹ کر گلاگھو نٹنے کی کوشش کی جارہی ہے،راستے میں غلاظت ڈالی جارہی ہے۔

عزیز و! غور کیجئے گا، کانٹے بچھائے جارہے ہیں؛ تا کہ تو حید اور حق کا راستہ رک جائے، غلاظت ڈالی جارہی ہے؛ تا کہ حسن کردار کی پاکیزگی اور شفافیت نہ رہے، بوجھ کے نیچ د بایا جار ہا ہے؛ تا کہ سچائی سر نہ اٹھا سکے، گلا گھونٹ کر وحی کی آ واز بند کی جانے کی کوشش

يه تصتم كانداز، في كها تفاصادق ومصدوق يغمر الله في:

لَقَدُاوُ ذِيْتُ فِي اللَّهِ مَا لَمُ يُؤُد أَحَدٌ (مشكوة المصايح: الوقاق: باب فضل الفقراء)

مجھےاللہ کے راستے میں اتنی تکلیفیں پہو نچائی گئی ہیں جتنی کسی اور کو

نہیں پہو نیائی گئیں۔

قربان جائے ان پر! کانٹوں سے تواضع ہوئی، مگروہ پھول برساتے رہے، گندگی ڈالی گئی مگروہ ساج کو پا کیزہ بنانے میں لگےرہے،ان کو بوجھ تلے دبایا گیا مگروہ انسانیت سے باطل کا بو جھاتارتے رہے،کوئی بھی ظلم وتشددان کی راہ نہ روک سکا ۔
سلام اس پر کہ اسرارِ محبت جس نے سمجھائے
سلام اس پر کہ جس نے زخم کھاکر پھول برسائے
سلام اس پر کہ جس نے خوں کے پیاسوں کو قبائیں دیں
سلام اس پر کہ جس نے خوں کے پیاسوں کو قبائیں دیں
سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں

باطل کے نمائندوں کے ذریعہ راہ حق کے مسافروں کی تواضع

حضرات گرامی: دیکھئے، یہ کون ہے جسے کھے کے گرم پھروں پر باندھ کر گھسیٹا جارہا ہے، یہ کون ہے جس کی زبان سے ہرظلم ہے، یہ کون ہے جس کی زبان سے ہرظلم کے جواب میں صرف ایک ہی نعرہ جاری ہے، احداحد کا نعرہ مسلسکیا یہ بلال نہیں ہے، کیا یہ وہی بلال نہیں جس کواس کے مالک نے یہ عزت دی کہ پینمبر کھنے نے جنت میں اپنے آگے اس کے قدموں کی چاپ اوراس کے جوتے کی آوازشی۔

عزیزو! یہ کون ہے جسے آگ کی سلاخوں سے داغا جارہا ہے، یہ کون ہے جسے آگ کے دہ کمتے شعلوں پر چپت لٹایا گیا ہے، یہ کون ہے جس کے سینے پرایک پہلوان کھڑا ہے؟ یہ کون ہے جس کی پشت کی چربی سے آگ بچھر ہی ہے؟ یہ کون ہے جو ہر طرح کے ظلم سہنے کے بعد بھی کا فرون کی آئکھوں میں آئکھیں ڈال کر کہدرہا ہے کہ: کا فروتم مرو پھر زندہ ہوجا و، تب بھی میں یہ دین نہیں چھوڑ سکتا، کیا یہ خباب نہیں ہے، کیا یہ وہی خباب نہیں جوظلم و شم حد سے تجاوز ہونے کے بعد دربار رسالت میں حاضر ہوئے تھے، عرض کیا تھا:

أَلاَ تَسْتَنُصِرُ لَنَا، أَلاَ تَدُعُولَنَا ؟

کیا آپ ہمارے لئے اللہ سے مدد نہیں مانگیں گے، کیا آپ ہمارے لئے اللہ سے دعاء نہیں کریں گے؟ يين كرآب الله كرخ انوركارنگ متغير مواتها، آپ الله فرماياتها:

قَدُ كَانَ مَن قَبُلَكُم يُؤُخَذُ الرَّجُلُ، فَيُحَفَرُلَهُ فِي الْأَرْضِ، فَيُحَفَرُلَهُ فِي الْأَرْضِ، فَيُحَعَلُ فِيهُا، ثُمَّ يُؤُتَى بِالْمِنْشَارِ، فَيُوضَعُ عَلَى الْأَرْضِ، فَيُحَعَلُ نِصْفَيْنِ، وَيُمُشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَرُاسِهِ، فَيُ جُعَلُ نِصْفَيْنِ، وَيُمُشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَلْهُ لَيُتِمَّنَ اللّهُ لَحُمِهِ وَعَظُمِهِ، مَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنُ دِينِهِ، وَاللّهِ لَيُتِمَّنَ اللّهُ هَذَا الْأَمُر، وَلَكِنَّكُمْ تَستَعُجلُونَ. (بحارى: المناقب: باب علامات النبوة)

تم سے پہلے اہل ایمان پر اس سے زیادہ ظلم ہو چکے ہیں، ان کے گوشت کولو ہے کی تنگھوں سے نکالا جاتا تھا، ان کے سروں پر آ رے چلائے جاتے جاتے تھے، سروں سے پنچ تک ان کے جسموں کے دوٹکڑ ہے کئے جاتے تھے، پر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتے تھے، خدا کی تسم: اللہ اس دین کو کمل کر کے رہے گا، مگرتم جلد بازی کرتے ہو۔

غور فرمائے: یہ آپ ﷺ کی طرف سے استقامت کی تلقین تھی، یہ جمائے رکھنے کا انداز تھا، یہ حوصلہ بڑھانے کی اداتھی۔

عزیزو!دیکھو، یہکون ہے جسے مار مار کر بے ہوش کردیا گیا ہے؟ یہکون ہے جسے پانی میںغو طے دئے جارہے ہیں؟ یہکون ہے جسے انگاروں پرتڑ پایا جار ہا ہے؟ کیا یہ یاسر کے بیٹے عمار نہیں ہیں؟ کیا یہ وہی عمار نہیں ہیں جن کے بارے میں آ قاﷺ نے فر مایا تھا:

عَمَّارٌ مُلِئَى إِيمَانًا إِلَى مُشَاشِهِ. (كنزالعمال: ٣٣١/١) عَمَّارٌ مُلِئَى إِيمَانًا إِلَى مُشَاشِهِ. (كنزالعمال: ٣٣١/١) عمار سريكير يربين -

عَمَّارٌ خَلَطَ اللَّهُ الْإِيُمانَ مَا بَيُنَ قَرُنِهِ إِلَى قَدَمِه، وَ خُلِطَ اللَّيُمَانُ بِلَحُمِهِ وَ دَمِهِ، يَزُولُ مَعَ الْحَقِّ حَيْثُ زَالَ، وَ

لَيْسَ يَنْبَغِي لِلنَّارِ أَنُ تَأْكُلَ مِنْهُ شَيئاً. (ايضاً)

اللہ نے عمار کوسر سے پیرتک ایمان سے لبریز کر دیا ہے، ایمان ان کی ہررگ و پے میں پیوست کر دیا گیا، وہ ہمیشہ حق کے ساتھ رہتے ہیں، جہنم کی آگان کونہیں کھا سکے گی۔

یہ کون ہے جوقید تنہائی میں ہے؟ یہ کون ہے جن کا آب ودانہ بند ہے؟ کیا یہ مصعب نہیں ہیں؟ کیا یہ وہی مصعب نہیں ہیں جن کا حسن ،خوش پوشا کی ، جامہ زببی ضرب المثل رہ چکی ہے؟ جن کے گذرنے کے بعد راستہ بول اٹھتا تھا کہ قافلۂ گل گذرا ہے ، مگر اب اسلام نے ان کارخ ہی بدل دیا ہے۔

یہ کون ہے جسے نماز کی حالت میں مارا جار ہا ہے؟ بیکون ہے جس کے سرسے سجدہ کی حالت میں خون کے فوارے بہدرہے ہیں، کیا بیسعد نہیں ہیں؟ کیا بیرہ ہیں معد بن ابی وقاص نہیں ہیں جن کو جیتے جی جنت کا پروانہ سنادیا گیا ہے۔

یہ کون صاحب عزیمت خاتون ہے جو باطل سے کر لئے ہوئے ہے، یہ کون ہے جسے ابوجہل تاک کرنشانہ بنار ہا ہے، یہ کون ہے جسے اسلام کی تاریخ میں پہلی شہادت کا شرف مل رہا ہے؟ یہ کون ہے جس نے اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ اپنے رب کے حضور پیش کیا ہے؟ کیا یہ سمیہ نہیں ہیں؟ پہلی شہید خاتون، یہ وہی سمیہ ہیں، جن کی قربانیوں ہے متاثر ہوکر آپ کی نے فرمایا تھا:

صَبُواً يَا آلَ يَاسِوِ: فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ. (كنزالعمال: ٣٣٣/١) الياسرك هروالو: صبركرو، جنت مين ملاقات بهوگي ـ

عزیز و! بیعثمان ہیں، بیابوبکر ہیں، بیابن مسعود ہیں، بیابوفکیہہ ہیں، بیہ فاطمہ بنت خطاب ہیں، بیسعید بن زید ہیں،ان میں کون ہے جسے راہ حق میں مظالم سہنے ہیں پڑے،ان کا حدود نہ میں جن سے جسے اللہ کا میں مطالم سہنے ہیں پڑے،ان کا

جرم صرف میرتھا کہ میرتق کے پرستار تھے، یہ بچائی کے حمایتی تھے۔

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمُ إِلَّا أَنُ يُؤُمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ. (البروج/٨)

دشمنان اسلام ان ايمان والول كوكسى اور بات كى نهيس ،صرف اس
بات كى سزا دے رہے تھے كہوہ اس الله برايمان لے آئے تھے، جو ہڑے
اقتد اروالا، بہت قابل تعریف ہے۔

### حق پرستوں کے ان حالات کا واضح پیغام

برادرانِ اسلام! سیرتِ رسول کا یہ گوشہ یہ پیغام دے رہاہے کہ دعوت وعمل کی راہ مردور میں خطروں سے گھری راہ رہی ہے، احقاقِ حق اورابطالِ باطل کامشن، عقیدہ برحق کے اعلان کامشن، کفروشرک کے خلاف صدا بلند کرنے کامشن کسی بھی دور میں پھولوں کی تیج نہیں رہا، یہ کانٹوں بھری رہ گذر ہے، آپ جب بھی اس میدان میں آئیں، آپ کواپنی محبوبیت اور ہر دل عزیزی قربان کرنی پڑے گی، حق کی راہ کا مسافر ہر دل عزیز نہیں رہ سکتا، اسے متنازع فیہ بنناہی پڑتا ہے، اس کی مخالفتیں ہوکررہتی ہیں، اس کے قدم ڈ گمگانے کی کوششیں کی حد جاتی ہیں، اس کے قدم ڈ گمگانے کی کوششیں کی حد جاتے ہیں، یہ راستہ وہ ہے جس میں دیوائگی کی حد عجاوز کرنی پڑتی ہے، تب منزل ملتی ہے ۔

ترک مال و ترکِ جاه و ترکِ سر در طریق عشق اول منزل است عشق کےراستے میں مال، جاہ،منصب، وجاہت،سراور جان سب

يجهقربان كرناير تاہے۔

پھر ہب وہ ہے۔ عزیز وا پینمبر ﷺ یہ یہ سیرت سبق ہے، پیغام ہے، فکر ہے، ہر دل عزیز بننے کی حرص مت کر وہتمہیں خیرامت بنایا گیا ہے، تم کوا حقاقِ حق کا فرض سونپا گیا ہے، تم کوامر بالمعروف ونہی عن المنکر کی ذمہ داری دی گئی ہے، تمہیں استقامت اور ثبات کے ساتھا پنے مشن کوآ گے بڑھانا ہے اور ہرطرح کی صعوبتوں کوائلیز کرنا ہے۔

#### ابولہب اوراس کے بیٹوں کی گستاخی

ہم نبوت کے چوتھ سال میں ہیں، بدترین دشمن اسلام ابولہب نے آپ ﷺ کو یریثان کرنے کے لئے اپنے بیٹوں عتبہ اورعتیبہ سے آپ ﷺ کی صاحب زادیوں'' حضرت رقیہ وام کلثوم' کی نسبت توڑ دی ، ابولہب کے کہنے برعتیبہ نے آپ ﷺ کی قمیص مبارک بھاڑ دی اور آپﷺ کے رخ انور پرتھو کا اور گستاخی کی ، آپﷺ نے بدد عادی تھی کہ:

اَللَّهُمَّ سَلِّطُ عَلَيْهِ كَلُباً مِنُ كِلابِكَ.

اےاللہاس پراپنے کتوں میں سےایک کتامسلط کرد بجئے۔ پیغمبرعلیہالسلام کی بددعا قبول ہوئی،سیرت نگاروں کا بیان ہے کہ عتبیہ تجارتی قافلہ کے ساتھ شام گیا، اردن کے دار الحکومت عمان کے قریب زرقا نامی مقام پر قافلہ تقیم ہوا، وہاں جنگل تھا،عتیبہ کوآپ ﷺ کی بدرعایا دآئی، وہ گھبرا گیا،اس نے اپنے ساتھیوں سے کہہ کر ا پنے لئے او نچی جگہ کا انتخاب کیا،مگررات کوا یک خونخوار شیر آیا، قافلہ کا چکر لگایا،سب کوسونگھتا ہوابالآ خرعتیبہ کے پاس پہو نیجااور دبوچ کر چند کھول میں جہنم رسید کر دیا۔ <sub>( تفسیر ابن کثیر: ٤،</sub>

سورة النجم، دلائل النبوة للبيهقي:٢/٣٣٩)

#### آپ ایک کی عظمت آقا کی زبانی

اسی دوران آپ ﷺ بیمار ہوئے ، چند دنوں وحی موقو ف رہی ، دشمنوں بطور خاص ام جمیل نے طعنہ دینا شروع کیا کہ محمد کواس کے شیطان نے چھوڑ دیا ہے،اس پرسورۃ انصحیٰ نازل موئى ، اورآ پ الى كا عظمت شان رب كى زبانى بيان موئى \_ (معارف القرآن: ٨/٥٠٥ الخ) وَالضُّحَى، وَاللَّيُلِ إِذَا سَجَى، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَى، وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌلَكَ مِنَ الأُولَى، وَلَسَوْفَ يُعُطِيكَ

رَبُّكَ فَتَـرُضَى،أَلَمُ يَجِدُكَ يَتِيُماً فَآ وَى، وَوَجَدَكَ ضَالًّا

فَهَدَی، وَوَجَدَکَ عَائِلاً فَاَعْنی، فَأَمَّا الْیَتِیْمَ فَلا تَفْهَرُ، وَأَمَّا بِنِعُمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّتْ (الضحی)
السَّائِلَ فَلا تَنْهُرُ، وَأَمَّا بِنِعُمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّتْ (الضحی)
السَّائِلَ فَلا تَنْهُر، قَمْ ہِ چَرِّ عَتْ دِن کی روثنی کی، اور رات کی جب اس کا اندھیرا بیٹے جائے، کہ تمہارے پرور دگار نے نہمہیں چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے، اور یقیناً آگے آنے والے حالات سے بہتر ہیں، اور یقین جانو کہ عنقریب تمہارا پرور دگار تمہیں اتنادے گا کہتم خوش ہوجاؤگے، کیا اس نے تمہیں بیتم نہیں پایا تھا، پھر تمہیں ٹھکانہ دیا؟ اور تمہیں راستے سے ناواقف پایا تو راستہ دکھایا، اور تمہیں نادار پایا تو عنی کردیا، اب جو اور جو تمہارے پروردگار کی نعمت کرنا، اور جو سوال کرنے والا ہو، اسے چھڑ کنانہیں، اور جو تمہارے پروردگار کی نعمت ہے، تم اس پر تحق مت کرنا، اور جو سوال کرنے والا ہو، اسے چھڑ کنانہیں، اور جو تمہارے پروردگار کی نعمت ہے، اس کا تذکرہ کرتے رہنا۔

أَلَمُ نَشُرَحُ لَکَ صَدُرَکَ ، وَوَضَعُنَا عَنُکَ وِزُرَکَ، الَّذِي أَنُقَضَ ظَهُرَکَ، وَرَفَعُنَا لَکَ ذِکُرکَ، فَإِنَّ مَعَ الْعُسُرِ يُسُراً، فَإِذَا فَرَغُتَ فَانُصَبُ، وَإِلَى رَبِّکَ فَارُغُبُ. (الم نشرح)

ا سے پیغیر: کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ اور ہم نے تمہارا وہ بوجھا تار دیا ہے جس نے تمہاری کمر توڑر کھی تھی، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارے تذکرے کو اونچا مقام عطا کر دیا ہے، چنانچہ حقیقت سے ہے کہ مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہوجاؤ تو عبادت میں کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، لہذا جب تم فارغ ہوجاؤ تو عبادت میں اینے آپ کوتھ کا وَ، اور اینے پروردگار ہی سے دل لگاؤ۔

# نبوت كايا نجوال سال

#### الكوثر كي بشارت

نبوت کا پانچوال سال نثروع ہو چکا ہے،حضورا کرم ﷺ کے پہلے صاحب زادے حضرت قاسم کی وفات کے بعد اب دوسرے صاحب زادے حضرت عبد اللہ بھی اپنے رب سے جاملتے ہیں،مشرکین نے آپ کو''اہتر'' (بے نام ونشان) ہونے کا طعنہ دے کرخوشیال منائی ہیں، میرحالات بڑے دل شکن تھے،اللہ نے سورۂ کوثر نازل کی:

ائینمبر: یقین جانو ہم نے تمہیں کوژ (بہت زیادہ بھلائی) عطا کردی ہے،لہذاتم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لئے نماز پڑھو،اور قربانی کرو،یقین جانو کہ تمہاراد ثمن ہی وہ ہے جس کی جڑکٹی ہوئی ہے۔

( ملاحظه هو: معارف القرآن وديگر تفاسير)

کوثر کااعزاز پنیمبر کے کوعطاہوا، پیشین گوئی کردی گئی کہ دشمن رسالت بے نام ونشان ہوجائے گا، بلاآ خرد نیانے اس کی صدافت کھی آئکھوں دیکھ لی، اللہ نے آپ کے کا نام اس شان سے باقی رکھا کہ آج ساڑھے چودہ سو برس کے بعد ہزاروں میل دور پر آپ بیال اسی ذکر جمیل سے اپنی روحوں کو معطراور دلوں کو منور کررہے ہیں۔

قریش کا وفد ابوطالب کی خدمت میں اور آ بھ کامشکم موقف آگے بڑھے! مکہ کی ناک سمجھ جانے والے سردار ابوطالب کے پاس آتے ہیں،اور کہتے ہیں کہا پنے بھتیجے کو سمجھالیجئے،آپ نہیں سمجھا سکتے، درمیان سے ہٹ جائیے،ہم اس سے نمٹ لیں گے،ابوطالب نے آپ ﷺ سے کہا:

تجييج!ا تنابوجهمت ڈالوکہ میں سہارنہ سکوں۔

آپ الله في نادت آميز گر پرعزم لهج ميں بہتے آنسوؤں كے ساتھ فرمایا:

وَاللَّهِ : لَوُ وَضَعُوا الشَّمُسَ فِي يَمِينِي، وَالْقَمَرَ فِي يَسَارِي، عَلَى اَنُو الْقَمَرَ فِي يَسَارِي، عَلَى اَنُ اتُرُكَ هَذَا اللاَمُرَ، مَا تَرَكُتُهُ حَتَّى اَمُوُتَ.

خدا کی شم: اگریہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لاکرر کھ دیں اور یہ چاہیں کہ میں اس دین کوچھوڑ دوں، میں مرنا تو گوارہ کر سکتا ہوں مگر اس دین اور دعوت سے دستبردار ہونا گوارہ نہیں کرسکتا۔

ابوطالب پررفت طاری ہوئی اورانہوں نے کہا:

تجييج! جو حاٍ هو كرو، مين تههين تنها نهين حيورٌ سكتا، خدا كي قسم: جب

تک میں زندہ ہوں تمہاری مدد کرتار ہوں گا۔

(السيرة النبوية لابن هشام: ٢٦٦١،سيرت ابن اسحاق: ١ / ١٩٦)

#### ابوطالب كاجذبه تعاون

اسى موقع پرا بوطالب نے بیا شعار بھی کہے تھے وَاللّٰہِ لَنُ یَصِلُوا إِلَیُکَ بِجَمُعِهِمُ حَتَّسی أُوَسَّدَ فِيُ التُّسرَابِ دَفِيُ نساً

فَاصُدَعُ بَأَمُرِكَ ما عَلَيُكَ غَضَاضَةٌ وَابُشِسرُ وَقَسرَ بِنَدَاكَ مِنْكَ عُيُونِاً وَ دَعُوتَنِى وَ زَعَمُتَ أَنَّكَ نَاصِحِى وَ لَقَدُ صَدَقُتَ وَ كُنْتَ ثَمَّ أَمِيُنَا وَ عَرَضُتَ دِيننَا لَا مَحَالَةَ أَنَّهُ مِن خَير أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِيننا لَسو لَا الْسملامَةُ أَوْ حِسذَارُ مَسَبَّةٍ لَوجَدُتنِي سَمُحَا بِذَاكَ مُبِينا

بخدابه دشمن تمهارے پاس اپنی جمعیت سمیت بھی ہرگز نہیں پہونج سکتے یہاں تک کہ میں مٹی میں فن کر دیا جاؤں ، تم اپنی بات تھلم کھلا کہو، تم پر کوئی قدغن نہیں ، تم خوش ہوجاؤ اور تمہاری آئکھیں اس سے ٹھنڈی ہوجا ئیں ، تم نے مجھے دعوت دی ، اور تمہارا خیال ہے کہ تم میر نے خیرخواہ ہو، واقعہ یہ ہے کہ تم نے بھے کہا ، اور پھر تم تو شروع سے امانت دارر ہے ہو، تم نے وہ دین پیش کیا ہے جو یقینی طور پر دنیا کے تمام دینوں میں سب سے بہتر ہے ، اگراندیشہ ملامت نہ ہوتا یا سبکی کا ڈرنہ ہوتا تو تم اس دین کو قبول کرنے میں محمد ہن عبد الوھاب:

٦٨، عكس سيرت :مترجم خليل الرحمن/١٣)

## ايك زنده بيغام:عقيده حق پركوني مجھوته ممكن نہيں

پیخمبرعلیہ السلام کے اس جواب نے قیامت تک کے لئے یہ فکر واضح کردی کہ عقیدہ کرت وہ چیز ہے جس پر کوئی سمجھو تنہیں ہوسکتا، جس کے لئے کوئی بھی پیش کش قبول نہیں کی جاسکتی، آج امت جن حالات سے دوچار ہے، ان میں سب سے زیادہ یلغار ہمارے عقیدے پر ہورہی ہے، سیرت کا ہی باب ہمارے سامنے یہ پیغام دے رہا ہے کہ بھی بھی اپنے عقیدے کے تعلق سے کوئی کیک اور زمی پیدامت ہونے دو۔

# حالت نماز میں او جھ ڈالے جانے کاظلم

پھراسی پانچویں سال میں حرم مکی کے حق میں سے بد بختا نہ واقعہ بھی تاریخ نے ریکارڈ کیا کہ صنادید قریش اکٹھا ہیں، محمد رسول اللہ شخماز میں ہیں، ابوجہل کے کہنے پر اونٹ کی او جھ لائی جارہی ہے، مشرکین میں سب سے بد بخت انسان عقبہ بن ابی معیط حالت سجدہ میں آپ شی پر او جھ لا در ہا ہے، حضرت عبد اللہ بن مسعود اس واقعہ کے چشم دید شاہد ہیں، حضور شاٹھ نہیں پارہے ہیں، حضرت فاطمہ تی ہیں، او جھ ہٹاتی ہیں، آپ شاٹھتے ہیں، مظلومیت کے عالم میں ہاتھ رب کے در بار میں اٹھتے ہیں، او جھ ہٹاتی ہیں، آپ شاٹھ دے رہے میں، انہیں تیرے سامنے بحدہ بھی گوارانہیں، اے اللہ قریش کو کیفر کر دارتک پہو نچا ہئے، اے اللہ: ابوجہل، عتبہ، شیبہ، ولید وغیرہ کو ہلاک کر دیجے، آپ شی نے سات بدنصیبوں کو بددعا دی، حضرت ابن مسعود گہتے ہیں کہ میں نے ان ساتوں کو مقتول پایا۔ (بہاری: الجہاد: باب اللہ: علی المشرکین)

#### *انجر*ت حبشه

یہ سال اہل حق کے لئے بہت مشکل گذرا ہے، ظلم وستم نے عرصۂ حیات تگ کردیا ہے، بالآ خر ہجرتِ حبشہ کی اجازت ملی ہے، حبشہ (ایتھوپیا) کے بارے میں شہرت تھی کہ وہاں حکومت نے عدل وانصاف کے اصول مضبوطی سے اپنار کھے ہیں، وہاں کسی پرظلم نہیں ہوتا، چنا نچہ رجب ۵رنبوی میں حضرت عثمان سمیت کل ۱۲ ارمر د اور حضرت عثمان کی بیوی بنت الرسول حضرت رقیع سمیوت کی ہجرت کے سفر پر روانہ ہوئے، اور آپ بھے نے الرسول حضرت رقیع سمیوت کی ہجرت کے سفر پر روانہ ہوئے، اور آپ بھے نے فرمایا:

لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے راہ خدا میں ججرت کی ہے۔(دلائل النبوة: بیهقی: ۲۹۷/۲، فتح الباری:۲۳۷/۷)

إدهر مكه مين قرآن كي كلى تا ثيركا بيه منظر سامني آياكه آپ الله في ضحن كعبه مين سورة نجم کی تلاوت قریش کے سامنے فر مائی ،سورت کا صوتی آ ہنگ، آپ ﷺ کا پرتا ثیرو پرسوز لہجہ، حاضرین پر وجد طاری ہوگیا، آخری آیت سجدہ آئی، تومسلم وغیرمسلم،مؤمن وکافرسب حاضرین بے اختیار سجدہ ریز ہو گئے ،صرف عتبہ، ولیداورامیہ نے سجدہ ہیں کیا، تکبر کی وجہ سے زمین کی خاک ہاتھ میں لے کر ماتھے پرمل لی، اللہ کا کرنا، ان تینوں کے علاوہ باقی سب حاضرين كو بعد مين الله في المان كي دولت سفوازا (بخارى: سجود القرآن: باب سجدة النجم) باختیار سجدے کا بیروا قعہ مہاجرین جبش کواس انداز میں پہنچا کہ مکہ میں سب مسلمان ہوگئے ہیں، بین کران مہاجرین میں سے اچھے خاصے لوگ مکہ واپس آ گئے؛ لیکن آ کر دیکھا تو صورتِ حال پہلے سے زیادہ دشوارتھی ،اورمسلمانوں کے خلاف ظلم وستم اپنے شباب پر آ چکا تقار (طبقات ابن سعد: ۲۰۶۱، سیرت ابن هشام: ۳۶٤/۱) اس لئے نبوت کے چھٹے سال کے شروع میں دوبارہ مسلمانوں کا دوسرا بڑا وفعہ ۸۲ رمر دول اور ۱۸رعورتول برمشتمل حبشه هجرت کر گیا، اس وفید میں حضرت جعفر بن ابی طالب بھی تھے، جن کے ساتھ نجاشی شاہِبش کے نام مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کے مضمون پر مشتمل آپ ﷺ کا گرامی نامہ بھی تھا،ان مہاجرین کواسی بنا پراعز از کے ساتھ رہنے کی اجازت مل گئی، مکہ کے دشمنوں کومسلمان مہاجرین کا چین سے رہنا گوارانہیں ہوا، قریش نے اپنے دونمائندوںعمروبن عاص اورعبداللہ بن ربیعہ بیشتمل ایک وفدحبشہ بھیجا، بیہ وفد حبشہ پہنچتا ہے، نجاشی کے تمام در باریوں کورشوت دینے کے بعدراہ ہموار کرتا ہے، پھر نجاشی کی خدمت میں بیش قیمت نذرانہ پیش کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ ہمارےشہر مکہ کے پچھ نادان لڑ کے اور غلام بھاگ آئے ہیں، یہ ہمارے دین سے بھی نکل گئے ہیں، اور آپ کے دین عیسائیت میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں، ہمارے سر براہوں نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے، آ پ انہیں ہمارے حوالے کردیجئے ، سارے درباریوں نے ان کی تائید کی ، اور بیک زبان ان مہاجرین کی واپسی پراصرار کیا، کیکن نجاشی نے کہا کہ میں اس طرح انہیں تہمارے حوالے نہیں کرسکتا، انہیں بلا کر تحقیق کرتا ہوں، مہاجرین کو طلب کیا گیا، انہوں نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو اپنا نمائندہ بنایا، مہاجرین حاضر ہوئے، معاملہ سامنے آیا، تو حضرت جعفر نے نجاشی سے کہا کہ آب ان سے معلوم کیجئے:

(۱) کیا ہم مکہ والوں کے غلام ہیں، جوان کی اجازت کے بغیر بھاگ آئے ہیں؟ (۲) کیا ہم کسی کا قتل کر کے آئے ہیں کہ یہ ہمیں قصاص کے لئے لے جانا چاہتے ہیں؟ (۳) کیا ہم کسی کا مال چرا کر اور لوٹ کر لائے ہیں؟

ر ، کی بیام ناه می پرا راورون را سے بیات . اور دو ایست بیات اور کی بیات کی است خیاشی کی است می بیات کی است می بیر خیاشی کی است کے حضرت جعفر نے انتہائی بصیرت افروز برجستہ تقریر میں دورِ جاہلیت کے بگاڑ کا ، نبی آخرالز مال کی بعث ، اسلام اور اس کے نظام رحمت ، عقید ہ تو حید ورسالت و آخرت کا بے انتہا جامع تعارف کرایا ، پھر قریش کے لرزہ خیز مظالم کی داستان سنائی ، حضرت جعفر نے فرمایا:

اليُّهَا الْمَلِكُ: كُنَّا قَوْمًا أَهُلَ جَاهِلِيَّةٍ، نَعُبُدُ الْاَصْنَامَ، وَنَاكُلُ الْمَيْتَةَ، وَ نَأْتِى الْفَوَاحِشَ، وَ نَقُطَعُ الْأَرُحَامَ، وَنُسِيئُ وَنَاكُلُ الْمَيْتَةَ، وَ نَأْتِى الْفَوَاحِشَ، فَ نَكْنَّا عَلَىٰ ذٰلِكَ حَتَّىٰ الْجِوَارَ، يَأْكُلُ القويِّ مِنَّا الضَّعِيفَ، فَكُنَّا عَلَىٰ ذٰلِكَ حَتَّىٰ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا نَعُرِفُ نَسَبَهُ وَ صِدُقَهُ وَامَانَتَهُ وَ عَفَافَهُ، فَدَعَانَا إِلَىٰ اللَّهِ لِنُوحِدَهُ وَ نَعُبُدَهُ وَ نَحُلَعَ مَاكُنَّا نَحُنُ عَفَافَهُ، فَدَعَانَا إِلَىٰ اللَّهِ لِنُوحِدَهُ وَ نَعُبُدَهُ وَ نَحُلَعَ مَاكُنَّا نَحُنُ نَعْبُدُ وَ آبَاؤُنَا مِنُ دُونِهِ مِنَ الْحِجَارَةِ وَ الْاَوْتَانِ، وَأَمَرَنَا بِعِسَدُقِ الْحَدِيثِ وَ اَدَاءِ الْاَمَانَةِ وَ صِلَةِ الرَّحِمِ وَ حُسُنِ الْحَوْلِ الذَّوْرُ وَ اللَّمَاءِ، وَ نَهَانَا عَنِ الْحَوْلِ الذَّوْرُ وَ اكْلُ مَالِ الْيَتِيمُ وَ قَذُفِ الْمُوَاحِدُ وَ الْكَفِّ عَنِ الْمُحَارِمِ وَ الدِّمَاءِ، وَ نَهَانَا عَنِ الْمُوَلِي اللّهِ وَالدَّمَاءِ، وَ نَهَانَا عَنِ الْمُحَدِورِ وَ الْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ وَ الدِّمَاءِ، وَ نَهَانَا عَنِ الْمُولِ الْذُورُ وَ اكْلُ مَالِ الْيَتِيمُ وَ قَدُفِ اللّهُ وَالْمَالُ الْيَتِيمُ وَ قَذُفِ الْمُورُ وَ اكْلُ مَالُ الْيَتِيمُ وَ قَدُولُ الزُّورُ وَ اكْلُ مَالُ الْيَتِيمُ وَ قَذُفِ

الُـمُ حُصَنَةِ، وَأَمَرَنَا أَنُ نَعُبُدَ اللَّهَ وَحُدَهُ لَا نُشُرِكُ بِهِ شَيئًا، فَصَدَّقُنَاهُ وَآمَنَابِهِ وَ اتَّبَعُنَاهُ عَلَىٰ مَاجَاءَ بِهِ، فَعَبَدُنَا اللَّهَ وَحُدَهُ فَصَدَّقُنَاهُ وَآمَنَابِهِ وَ اتَّبَعُنَاهُ عَلَىٰ مَاجَاءَ بِهِ، فَعَبَدُنَا اللَّهَ وَحُدَهُ فَلَمُ نُشُرِكُ بِهِ شَيئًا، فَعَدَا عَلَيْنَا قَوْمُنُا فَعَذَّ بُونَا وَ فَتَنُونَا عَنُ دِينِنَا لِيَرُدُّونَا إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ ، وَ أَنُ نَستَجِلَّ دِينِنَا لِيَرُدُّونَا إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ ، وَ أَنُ نَستَجِلَّ مَا كُنَّا لِيَلُ خَرَجُنَا إِلَىٰ مَا كُنَّا نَسُتَحِلَّ مَا ثَلَهُمُ وَنَا خَرَجُنَا إِلَىٰ بَلَكِكَ، وَاخْتَرُنَاكَ عَلَىمًا ظَلَمُونَا خَرَجُنَا إِلَىٰ بَلَكِكَ، وَاخْتَرُنَا فِي مَارَكِ وَرَغِبُنَا فِي بَلَكِكَ، وَرَجُونَا أَنُ لَا نُظُلَمَ عِنُدَكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ....

اے بادشاہ: ہم جاہلیت میں مبتلاتھ، بت پرست تھ، مردار بھی کھاجاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے رہتے تھے، آپس کے تعلقات خراب رکھتے تھے، پڑوی کے ساتھ بدسلو کی کرتے تھے، ہم میں سے طاقتور کمزورکو دباتا اورکھاتا جارہا تھا،ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ نے اپنے کرم ہے ہمارے پاس ہم ہی میں سے ایک رسول مبعوث فر مایا جس کی عالیٰ سبی ، صدافت شعاری،امانت داری اوریا کدامانی سے ہم بخوبی واقف تھے،اس پیخبر نے ہمیں ایک اللہ کو ماننے ،اس کی عبادت کرنے اور ان بتوں اور پتھروں سے دستبر دار ہونے کا حکم دیا جنہیں ہم اور ہمارے آباءوا جدا دایک مت سے بوجتے چلے آ رہے تھے، اوراس نے ہمیں راست بازی، امانت داری، صله رحمی، یروس کے ساتھ اچھے سلوک اور تمام حرام کاموں اورخوں ریزی سے بیخنے کا حکم دیا، نیز ہم کو بے حیائیوں، دروغ گوئی، یتیم کے مال کو ناحق استعال کرنے اور یا کدامن عورت برتہمت لگانے کے جرم سے منع فر مادیا،اورہمیں تا کید کردی کہ ہم صرف خدائے واحد کی پرستش کریں،اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ گھرائیں، چنانچہ ہم نے اس رسول کی تصدیق کی،

اس پرایمان لائے، اس کی لائی ہوئی باتوں پڑمل کیا، ہم ایک خدا کے عبادت گاربن گئے، اللہ کے ساتھ کسی کوشریک کرنا ہم نے چھوڑ دیا، اس کے نتیجہ میں ہماری قوم ہم پرٹوٹ پڑی، قوم کے لوگوں نے ہمیں طرح طرح کی سزائیں دیں، ہمیں ہمارے دین سے ہٹا کر بت پرستی کی طرف لوٹا نا اور اللہ کی عبادت سے برگشتہ کرنا چاہا اور ہمیں مجبور کیا کہ ہم سابق زمانے کی طرح گندے کا موں کو طلا سمجھیں، جب ظلم کی حد ہوگئی تو ہم آپ کے علاقے میں آگئے، ہم نے دوسروں پرآپ کو ترجیح دی، ہم نے آپ کے پڑوس میں رہنا پیند کیا، ہمیں پوری امید ہے کہ آپ کے در بار میں ہم پرکوئی ظلم نہ ہوگا۔ بہداستان سننے کے بعد نجاشی نے کہا:

هَلُ مَعَكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ عَنِ اللَّهِ مِنُ شَيُيٍ؟ كياتم كوقر آن كا كِه حصه ياد ہے؟ ياد ہوتو سناؤ۔

اس پرحضرت جعفر طیار رضی الله عنه نے سورۂ مریم کی ابتدائی آیات سنا کیں ، نجاشی سنتار ہا،اورروتار ہا،اس کے پادری بھی آب دیدہ ہوگئے،روایات میں ہے:

فَبَكَى وَبَكَتُ أَسَاقِفَتُهُ حَتَّى اخْضَلَّتُ لُحَاهُمُ.

نجاشی بھی رویا اوراس کے بادری بھی رو پڑے یہاں تک کہان کی داڑھیاں تر ہوگئیں۔

پھرغایت تا ٹر سے نجاشی نے کہا:

وَاللّٰهِ إِنَّ هَذَا وَمَا جَاءَ بِهِ عِينسَىٰ لَيَخُرُجُ مِنُ مِشُكَاةٍ وَاحِدَةٍ، اِنطَلِقُوا، فَوَاللّٰهِ لا أُسُلِمُهُمُ إِلَيْكُمُ.

خدا کی قسم: یہ کلام اور حضرت عیسلی کا لایا ہوا کلام، دونوں کا سرچشمہ ایک معلوم ہوتا ہے،ا بے قریش کے نمائندو: تم واپس جاؤ،خدا کی قسم میں ان

#### مظلوموں کوتمہارے سپر دہر گزنہیں کروں گا۔

(تفصيل كے لئے ملاحظه هو: مسند احمد: ١/٠٥١ - ٥١ حديث جعفر،

دلائل النبوة: ابو نعيم: ١ / ٢ ٤ ٢ - ٠ ٥ ٢، سيرت ابن هشام: ١ /٣٣٨ - ٣٣٨)

#### كليركعبه

یہ وہ دورتھا جس میں آپ ﷺ اور صنادید قریش کے تعلقات بے صدکشیدہ ہو گئے تھے، انہیں بیت اللّٰہ میں آپ ﷺ کا داخلہ بھی گوارا نہ تھا، ہرپیر وجمعرات کولوگوں کے لئے بیت اللّٰہ کھولا جاتا تھا،عثمان بن طلحہ کلید بردار کعبہ اور دربان تھے، ایک دن انہوں نے آپ ﷺ کے دروازہ کھولنے کی فرمائش تختی سے رد کردی، آپﷺ نے فرمایا:

''عثمان!تم دیکھوگے کہ ایک دن بیانجی میرے ہاتھ میں ہوگی اور

میں جسے جیا ہوں گادوں گا''۔

عثمان نے گستاخی سے کہاتھا کہ:

''وہ دن سار ح قریش کے لئے بڑی ذلت و تباہی کا دن ہوگا''۔

آپ ﷺ نے فرمایاتھا:

نهیں؛ بلکہوہ قریش کی عزت کا حقیقی دن ہوگا۔

عثمان کہتے ہیں: یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئ، اور مجھے یقین سا ہو گیا کہ ایسا ہو کر رہے گا، بالآ خررمضان ۸ھ میں مکہ فتح ہوا، کلید کعبہ آپ ﷺ کے ہاتھ میں آئی، آپ ﷺ نے کعبہ کو بتوں سے پاک کیا، کلید کے طالبین بہت تھے، مگر آپ ﷺ نے عثمان کو بلایا، فر مایا:

اَلْيَوْمُ يَوُمُ بِرٍّ وَوَفَاءٍ.

آج نیکی،خیرخواہی،حسن سلوک اور وفا داری کا دن ہے۔

یکلیدلو،اسے ظالم کے سواتم سے کوئی چھین نہ سکے گا،تہہیں وہ دن یاد ہے کہ جب میرے کہنے برتم نے مجھے پیکلیدد پنے سے منع کر دیا تھا،اور میں نے بیرکہا تھا کہا یک دن بیکلید میرے ہاتھ اس طرح آئے گی کہ جس کو میں جا ہوں گا، دوں گا،اس پر حضرت عثمان بن طلحہ نے عرض کیا:

أَشُهَدُ أَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ.

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ (ملاحظه هو: زاد المعاد لابن القیم: ۲۹۱/۲، اسد الغابة: ۲۱۳/۲)



# نبوت كاجھاسال

# قریش کی میٹنگ اور پروپیگنڈہ مہم

نبوت کا چھٹا سال ہے، حبشہ سے مشرکوں کا وفد بے نیلِ مرام آیا ہے، غیظ وغضب
بڑھا ہوا ہے، '' دارالندوہ'' میں مشرکین کی اہم میٹنگ ولید بن مغیرہ کی سربراہی میں منعقلہ
ہورہی ہے، جج کا موسم قریب ہے، سب کو بی فکر ہے کہ جج کے لئے بیرون سے آنے والے
قافے محمد ہے سے متاثر نہ ہونے پائیں، طے ہور ہاہے کہ ون پوائٹٹ (یک نکاتی) پروپیگنڈہ
مہم چھیڑ دی جائے، ہم سب ایک رائے اورایک زبان رہیں، رائے آئی: کا ہمن کہہ دیا
جائے، طے ہوا: نہیں، دوسری رائے آئی: شاعر کہہ دیا جائے، طے ہوا: نہیں، تیسری رائے
آئی: دیوانہ کہہ دیا جائے، طے ہوا: نہیں چوشی اوراکٹر حضرات کی رائے آئی: جادوگر کہہ دیا
جائے، غور وفکر کے بعد طے ہوا کہ ہاں جاودگر کہہ دیا جائے، قرآن میں اس کی منظر شی کی گئ

إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ، فَقُتِلَ كَيُفَ قَدَرَ،ثُمَّ قُتِلَ كَيُفَ قَدَّرَ،ثُمَّ قُتِلَ كَيُفَ قَدَّرَ،ثُمَّ فَتِلَ كَيُفَ قَدَّرَ،ثُمَّ فَتِلَ كَيُفَ قَدَّرَ،ثُمَّ نَظَرَ، ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ، ثُمَّ أَدُبَرَ وَاستكُبَرَ، فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ، سَأْصُلِيُهِ سَقَرَ، وَمَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ، سَأْصُلِيُهِ سَقَرَ، وَمَا أَدُرَاكَ مَاسَقَرُ، لَا تُبُقِى وَلَا تَذَرُ، لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ، عَلَيُهَا تِسُعَةَ عَشَرَ. (المدرِ مَا مَا مَدُر / ١٨ - ٣٠)

اس (ولید بن مغیرہ) کا حال تو یہ ہے کہاس نے سوچ کرایک بات

بنائی، خداکی مار ہواس پر کہ کیسی بات بنائی، دو بارہ خداکی مار ہواس پر کہ کیسی بات بنائی، خداکی مار ہواس پر کہ کیسی بات بنائی، پھر ہی پھر سیائی، پھر ہی پھر سیائی، پھر ہی پھر سیائی، پھر ہی ہو ایک روایتی جادو ہے، کومڑا، اور غرور دکھایا، پھر کہنے لگا کہ: کچھ نہیں، یہ تو ایک روایتی جادو ہے، کچھ نہیں، یہ تو ایک انسان کا کلام ہے ، عنقریب میں اس شخص (ولید) کو دوزخ میں جھونک دوں گا، اور تہ ہیں کیا پہتہ کہ دوزخ کیا چیز ہے؟ وہ نہ کسی کو باقی رکھے گی، اور نہ چھوڑے گی، وہ کھالوں کو جبلس دینے والی چیز ہے، اس پر انس کا رندے مقرر ہوں گے۔

(ملاحظه هو: اصح السير: عبد الرؤف دانا پوري /٧٨، سيرة ابن هشام: ١/ ٢٧١، في ظلال القرآن: سيد قطب: سورة المدثر)

### حضرت ضاداز دی کا قبول اسلام

جج کاموسم آگیا ہے، قافلوں پر قافلے آرہے ہیں، از دشنوءہ کے ضاد بھی آئے ہیں،
یہ آسیب کے معالج اور جھاڑ بھونک میں مشہور ہیں، کسی کے کہنے پر آپ لیے کے پاس آئے،
بولے: میں آسیب جھاڑتا ہوں، بہت سوں نے شفا پائی ہے، آپ بتا سے کہ آپ کوکیا مرض
ہے؟ اس کے جواب میں آپ لیے نے یہ خطبہ پڑھا:

اَلْحَمُدُ للهِ، نَحُمَدُه، وَنَسْتَعِينُه، وَ نَسْتَغُفِرُه، وَ نُوُمِنُ بِهِ، وَ نَسْتَغُفِرُه، وَ نُوُمِنُ بِهِ، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ اَنُفُسِنَا وَمِنُ سَيِّئَاتِ اَعُمَالِنَا، مَنُ يَهُدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَحَدَهُ لاَشَهِدُ اَنُ لاَ اِللهَ وَلاَ الله وَحُدَهُ لاَشَرِيُكَ هَادِي لَلهُ وَحُدَهُ لاَشَرِيُكَ لَهُ، وَرَسُولُهُ.

تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں، ہم اس کی حمد کرتے ہیں، ہم اس سے مدد کے طالب ہیں، ہم اس سے مغفرت مانگتے ہیں، ہماراا بمان اسی پر ہے، ہم اسی کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا
کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں
کہ ہمارے سر دارو آقا محمد ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔
خطبہ سن کرضاد کے فکر ونظر کی دنیا بدل گئی، دوبارہ سنا، سہ بارہ سنا، بے اختیار بول

یڑے:

لَقَدُ سَمِعُتُ قَولَ الْكَهَنَةِ وَقُولَ السَّحَرَةِ وَقَولَ السَّحَرَةِ وَقَولَ الشَّحَرَةِ وَقَولَ الشَّعَرَاءِ، فَمَا سَمِعُتُ مِثُلَ كَلِمَاتِكَ هلؤ لاء، وَلَقَدُ بَلَغُنَ قَامُوسَ الْبَحُرِ. (مسلم شريف: كتاب الجمعة: ١٨٥/١)

میں نے کا ہنوں کی بات بھی سی ہے، جادوگروں کے الفاظ بھی سے
ہیں اور شعراء کا کلام بھی سنا ہے، کیکن آپ کے اس کلام کے مانندکوئی کلام
میں نے آج تک نہیں سنا، آپ کے کلمات تو دریائے فصاحت میں ڈو بے
ہوئے ہیں، آپ یہاں فر مار ہے تھے، مگراس کی تا ثیر سمندر کی تہہ تک محسوس
ہوری تھی۔

اس کے بعد ضاد نے اسلام قبول کرتے ہوئے عرض کیا:

میں آپ کے ہاتھ پراپی طرف سے اور اپنی قوم کی طرف سے اسلام پر بیعت کرتا ہول۔ (ملاحظہ هو: مشکوة المصابيح: کتاب الفضائل: باب علامات النبوة)

### حضرت حمزاةً: دامن اسلام ميں

آگے بڑھئے! حضور ﷺ صفا پہاڑی پرسے گذررہے ہیں، ابوجہل سامنے آگیا، گالیاں دے رہا ہے، آپ ﷺ دعا دے رہے ہیں، پھرسے زخمی کررہا ہے، آپ ﷺ کررہے ہیں، دورسے ایک لونڈی یہ منظرد کیھرہی ہے، آپ ﷺ کے چیا حزہ ابھی حلقہ بگوشِ اسلام نہیں ہوئے ہیں، شکار سے لوٹ رہے ہیں، لونڈی پورا قصہ سناتی ہے، خاندانی غیرت جوش میں آتی ہے، ابوجہل کے پاس پہنچتے ہیں، زور سے اس کے سر پر کمان مارتے ہیں، کہتے ہیں: ''میرے بھتیجے پرظلم کرتے ہو، میں بھی انہیں کے دین کو اختیار کرتا

ہوں،ہمت ہوتو میدان میں آ ؤ، جو کر سکتے ہو کرلو' <sub>۔</sub>

يه كه كرآب الله كي باس والبسآت بي، كهتم بين:

میں نے تمہارابدلہ لے لیا۔

آپ ﷺ نے فرمایا:

چیا مجھے بدلے کی نہیں، آپ کے کلمہ کی ضرورت ہے، میں اس سے خوش نہیں ہوا کہ آپ نے بدلہ لے لیا، میں توجب خوش ہوں گا جب آپ اسلام کا ستون بن جائیں گے۔ (طبقات ابن سعد: ٩/٣، سیرت ابن هشام: ١/ ٢٩٢)

غور فرمائی! اس ایک جملے میں کیا فکر مضمرہ، ہمارے بینجمبر کی واور اس دین کو بدلہ ہیں، جن کا اعتراف عزیزہے، بید ین اس کا مختاج نہیں کہ اس کے لئے بدلہ لیا جائے، اس کی نگاہ میں سب سے فیتی چیز ہے ہے کہ قت کے دامن رحمت میں لوگ پناہ لے لیں، بیمزاج بنایا گیا کہ اس میں خاندانی عصبیت وحمیت مطلوب نہیں؛ بلکہ حق کا اقرار واعتراف مطلوب ہے۔ بنایا گیا کہ اس اسلام کی خاندانی حمیت نے ایمانی حمیت کے اس جملے نے حضرت حمزہ کی کا یا بلیٹ دی، ان کی خاندانی حمیت نے ایمانی حمیت کا قالب و پیکر اختیار کرلیا، اور بلاتا خیر انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، اللہ نے اسلام کو ان سے قوت بخشی، پھر دنیا نے دیکھا کہ س جگر سے انہوں نے معرکے لڑے، احد میں شہید ہوئے اور 'نسیدالشہد اء' کا لقب یایا۔

حضرت حمزه كقبول اسلام في المل كفرك كليجش كردئ، يدكيا مور ما تها: بَدَأُ الإِسُلامُ غَرِيْباً.

اسلام کا آغاز تو تسمیری کےعالم میں ہواتھا۔

مگر پھرية قافله بڙھتا چلا گيا۔

میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا

# قریش کی طرف سے مفاہمت کا فارمولہ

اورآپ کا بے مثال کر دار

قریش کے سردار محن کعبہ میں فکر وغم میں الجھے ہیں، بیت اللہ کے سائے میں دوسری طرف آپ کی تنہا تشریف فر ما ہیں، مشرکین سب وشتم ، زجر و تنبیہ لعن وطعن ، ایذا و تکلیف رسانی کے تمام حربے آز ما چکے ہیں ، کوئی وار کارگرنہیں ہوا ہے ، ان کے ترکش میں اب صرف ایک ہی تیر بچاہے : تحریص ، ترغیب ، لالح ، سود بے بازی اور پیش کش کا تیر ، ابوالولید عتبہ اپنے ساتھیوں سے کہہ کرآپ کی کی پاس آیا ہے ، بڑی محبت اور لگاوٹ سے کہتا ہے : مجمد ! تم بھائی ہو، بیگتیج ہو، یہ کیسادین ہے ؟ تمہارا مقصد کیا ہے ؟

(۱) اگرتم دولت کے خواہش مند ہو،اس دین کی دعوت جیموڑ دو، دولت کے خزانے تمہارے قدموں میں نچھاور کردیئے جائیں گے۔

(۲) اگرتم عورت کے خواہش مند ہو،اس دین کی دعوت چھوڑ دو،عرب کی سب سے حسین خاتون تہمیں پیش کردی جائے گی۔

(۳) اگر تہمیں حکومت کی آرز وہے،اس دین کی دعوت چھوڑ دو،ہم تہمہیں متفقہ طور پر اپنا حا کم تسلیم کرلیں گے۔

را الرم الرم بیاریا آسیب زده هو،اس دین کی دعوت چھوڑ دو،ہم بہر صورت اور بہر قیت تمہاراعلاج کرائیں گے۔

یین کرآپ ﷺ نے فر مایا: ابوالولید کہہ چکے؟ بولا ہاں، آپ ﷺ نے فر مایا: اب میری بات بھی من لو، پھرآپ ﷺ نے سورہ جم سجدہ کی تلاوت شروع کی: حم. تَنُزِيُلٌ مِنَ الرَّحُمِن الرَّحِيْمِ. كِتَابٌ فُصِّلَتُ آيَاتُهُ قُـرُ آناً عَرَبِيًّا لِقَوُمٍ يَعُلَمُونَ. بَشِيراً وَنَذِيراً، فَأَعُرَضَ أَكُثَرُهُمُ فَهُمُ لَا يَسُمَعُونَ.....

آپ ﷺ نے ۱۷۳۸ مائیات سنائیں، عتبہ ہمہ تن گوش دونوں ہاتھ زمین پر طیکے حیران سنتار ہا، جب آپ ﷺ اس آیت قرآنی پر پہنچے :

فَإِنُ أَعُرَضُوا فَقُلُ أَنُذَرُتُكُم صَاعِقَةً مِثُلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. (حم السحده/١٣)

پھر بھی اگریہلوگ منھ موڑیں تو کہہ دو کہ میں نے تہہیں اس کڑکے سے خبر دار کر دیا ہے جبیبا کڑکا عا داور شمودیر نازل ہوا تھا۔

توبیآیت ن کرعتبہ باختیار کہہ پڑا: محمد! پنی قوم پررم کرو، عتبہ وہاں سے واپس ہوا ہے، تو چہرہ فق ہے، رنگ بدلا ہوا ہے، قدم الرکھڑا رہے ہیں، مشرکین بولے: عتبہ کیا بات ہے؟ بولا:

إِنَّي سَمِعُتُ قَوُلاً وَاللَّهِ مَا سَمِعُتُ مِثْلَهُ قَطُّ، وَاللَّهِ مَا شَمِعُتُ مِثْلَهُ قَطُّ، وَاللَّهِ مَا هُوَ بِالسِّحُو وَلاَ بِالْكَهَانَةِ، يَا مَعُشَرَ قُرَيُشِ! هُوَ بِالسِّحُو وَلاَ بِالْكَهَانَةِ، يَا مَعُشَرَ قُرَيُشٍ! هُو بِيهِ فَوَ اللَّهِ لَيَكُونَنَ لِقَوْلِهِ الَّذِي سَمِعُتُ نَبَأَ ، وَإِنْ يَظُهَرُ عَلَى الْعَرَبِ فَمُلْكُهُ مُلْكُكُمُ وَعِزُّهُ عِزُّكُمْ وَكُنتُمُ أَسُعَدَ النَّاسِ بِهِ. عَلَى الْعَرَبِ فَمُلْكُهُ مُلْكُكُمُ مُوعِزُّهُ عِزُّ كُمْ وَكُنتُمُ أَسُعَدَ النَّاسِ بِهِ. عَدَامِيل فَا اللَّهُ مَلْكُهُ مُلْكُكُم وَعِزُّهُ عِزْ كُمْ وَكُنتُم أَسُعَدَ النَّاسِ بِهِ. عَدَامِيل فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

عرب پر غالب آگیا تو اس کی بادشاہی تمہاری بادشاہی اور اس کی عزت تمہاری عزت تمہاری عزت تمہاری عزت مہاری عزت ہوجاؤگے۔ تمہاری عزت ہوگی،اورتم اس کی وجہ نے خوش نصیب ہوجاؤگے۔ سردارانِ قریش بول اٹھے کہ آخراس کا جادوتم پر چل ہی گیا۔عتبہ بولا: هَذَا رَأْیی فَاصُنعُوا مَا بَدَا لَکُمُ.

میں نے اپنی رائے بتادی، ابتم جوچا ہو کرو۔

(مالحظه هو: سيرت ابن هشام: ١/ ٢٩٤، سيرت ابن كثير:

۱۳۳-۱۳۳ ، تفسير القرطبي: ٥ ١/٦ ٩ ٢ ، مجمع الزوائد: ٦٠/٦)

#### حضرت صديق اكبرگي والهيت كاانداز

انہیں حالات میں ایک موقع پر آپ ﷺ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ دعوتِ حِق کا فرض انجام دے رہے تھے، مشرکین ٹوٹ پڑے، حضرت ابو بکر آپ ﷺ کے لئے سینہ سپر ہو گئے اور فر مایا:

اتَـقُتُـلُـوُنَ رَجُلاً اَنُ يَـقُـوُلَ رَبِّـى اللَّـهُ، وَقَدُ جَـاءَ كُمُ بِالْبَيِّنَاتِ مِنُ رَبِّكُمُ.

کیاتم ان کو صرف اس لئے قتل کررہے ہو کہ وہ کہتے ہیں: میرا پروردگاراللہ ہے؟ حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے روشن دلیلیں لیکر آئے ہیں۔

یہ میں کرمشر کین حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر بل پڑے، ناک چپٹی ہوگئ، منہ سرخ ہوگیا، بے ہوش ہو گئے، گھر والے اٹھا کرلے گئے، ہوش آیا توسب سے پہلے آپ کا نام زبان پر آیا، فرماتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں؟ جب تک سہارے سے جاکر آپ کی کود کھ نہیں لیا قرار نہیں آیا، دوسہاروں سے خدمت میں حاضر ہوئے، رخِ انور دیکھا، جبین مبارک کابوسہ لیا، یہ شرف صرف انہیں کوملا ہے، بعد وفات بھی بوسہ لیا ہے، ان کی استقامت دیکھ کر

#### ان کی والدہ ام الخیر بھی اسلام لے آتی ہیں۔

(دیکهئے: بخاری : التفسیر:۱۵، ۱۸۵، مسند احمد:۲۰۶/، صدیق اکبر: از مولانا سعید احمد اکبرآبادی:۳۳، سیرت خلیفة الرسول سیدنا ابوبکر صدیق : طالب هاشمی: ۰۱)

# حضرت عمر فاروق أ: ابدى مدايت كى حيما وَل ميں

اسلام کا قافلہ ۳۹ رنفری پر مشمل ہے، دوشنبہ کا دن ہے، آپ ﷺ نے دعا کے لئے

ہاتھائے ہیں:

اَللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسُلامَ بِأَ حَبِّ الرَّجُلَيُنِ اِلَيْکَ: بِعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ اَوْ بِاَبِي جَهُلِ بُنِ هِشَامٍ. (ترمذی: المناقب: مناقب ابی حفص عمر) النَّحَطَّابِ اَوْ بِاَبِی جَهُلِ بُنِ هِشَامٍ. (ترمذی: المناقب: مناقب ابی حفص عمر) اے الله: عمر بن خطاب اور عمرو بن مشام ابوجهل دونوں میں سے جوآ پ کے نزد یک زیادہ محبوب ہو، اس کے قبول اسلام کے ذریعہ اسلام کو باعزت فرماد یجئے۔

منگل آیا، تو پھریہی دعا فرمائی، بدھ کو پھریہی دعا، حضرت عمرؓ کے حق میں دعا کی قبولیت کی بشارت مل گئی۔

حضرت عمرٌ بدترین دشمن اسلام ہیں، نگی تلوار لے آپ کی گوئی کرنے کے ارادے
سے نکلے ہیں، راستے میں انہیں اپنی بہن اور بہنوئی کے قبول اسلام کی اطلاع ملتی ہے، بہن
کے گھر آتے ہیں، باہر سے کان لگاتے ہیں تواندر سے قرآن کی آ واز آتی ہے، طیش کے عالم
میں دروازہ کھلواتے ہیں، اس وقت حضرت خبابٌ قرآن سکھار ہے تھے، وہ حجب جاتے
ہیں، حضرت عمرٌ اپنے بہنوئی اور بہن کو بے تحاشہ مارنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ بہن کا جسم
خون آلودہوجا تا ہے، بہن بولتی ہیں: عمر! تم چاہے جتناستاؤ، ہم کسی قیمت پراس دین تق سے
منحرف نہیں ہو سکتے، شاعر نے اس جواب کو یول نظم کیا ہے۔

ہبن بولی عمر تو آج مجھ کو مار بھی ڈالے
ہبن بولی عمر تو آج مجھ کو مار بھی ڈالے
سے نیوالے میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نیوالے

گر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے بلندی معرفت کی مل گئی ہے، گر نہیں سکتے

ہن کی استقامت اور ثابت قدمی کا بیہ منظرد کی کر حضرت عمر ہے انتہا متاثر ہوئے ، اور وہی لمحہ تھا جب اللہ نے آپ کے کی دعا قبول فر مائی اور حضرت عمر کا سینہ قل کے لئے کھول دیا ، انہوں نے قرآن پڑھنے کی خواہش ظاہر کی ، بہن کے کہنے پر غسل کیا ، سورہ طہ کی ابتدائی آئیں :
آبیتی انہیں سنائی گئیں :

طه، مَا أَنُوَلُنَا عَلَيُكَ الْقُرُآنَ لِتَشُقَى، إِلَّا تَذُكِرَةً لِمَنُ يَخُشَى، إِلَّا تَذُكِرَةً لِمَنُ يَخُشَى، تَنُوْ يُلَا مِمَّنُ خَلَقَ الأَرُضَ وَ السَّمُواتِ الْعُلَى، الرَّحُمٰنُ عَلَى الْعَرُشِ استَواى، لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَ مَافِي الأَرُض وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ مَا تَحُتَ الشَّرَىٰ. (طه/١-٢)

طابہ ہم نے تم پر قرآن اس لئے نازل نہیں کیا کہ تم تکلیف اٹھاؤ،
البتہ بیال شخص کے لئے ایک نصیحت ہے، جو ڈرتا ہو،اسے اس ذات کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جارہا ہے جس نے زمین اور او نچے اسان پیدا کئے ہیں،وہ بڑی رحمت والا عرش پر جلوہ افروز ہے، اوران کے درمیان جو کچھ ہے،وہ سب آسانوں اور زمین میں جو کچھ ہے،اوران کے درمیان جو کچھ ہے،وہ سب بھی اس کی ملکیت ہے،اورز مین کی تہوں کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی۔ بیآ یات س کر حضرت عراض سین جی لئے کھل گیا ہے بیرے کا جگر بیتا ہے ہیرے کا جگر

چھوں کی پی سے کئے سلما ہے ہیرے کا مبر حضرت خبابؓ نکلے، بشارت سنائی،حضرت عمرؓ نے کلمہ پڑھا، دارالارقم حاضر ہوئے، ت

يە حاضرى غلامانە، عاجزانە، عاشقانداور فىدا كارانە حاضرى تقى، قرآن بول پڑا: يَــاأَيُّهَــا الـنَّبِـيُّ حَسُبُكَ اللَّــهُ وَمَـن اتَّبَـعَكَ مِـنَ

**الُمُؤُمِنِينَ**. (الانفال/٦٤)

اے نبی: آپ کے لئے توبس اللہ اور وہ مومن لوگ کافی ہیں جنہوں فے آپ کی پیروی کی ہے۔ (تفصیل کے لئے ملاحظہ هو: سیرت ابن هشام: ۱/۳۶۳–۳٤٦، فتح الباری: ۷/۱۲، کنز العمال: الفضائل: ۲۶۸/۱۲) حضرت حسن فرماتے تھے:

لَقَدُ فَرِحَ اَهُلُ الْإِسُلامِ بِإِسُلامٍ عُمَرَ. (كنزالعمال: ٢٦٨/١٢) حضرت عمر عمر عمر كقبول اسلام سي تمام مسلمان بهت خوش هوئ -حضرت ابن مسعود رضى الله عنه كابيان ہے:

مَا زِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ أَسُلَمَ عُمَرُ. (بخارى: المناقب: مناقب عمر) جب عمرُ اسلام لائر مم باعزت بوگئے۔

يه بھی کہا گیا:

كَانَ إِسُلامُ عُمَرَ فَتُحاً وَهِجُرَتُهُ نَصُراً وَخِلاَفَتُهُ رَحُمَةً. (كنزالعمال:٢٦٨/١٢)

حضرت عمر شکا اسلام فتح تھا، ان کی ہجرت اللہ کی نصرت تھی، ان کی خلافت اللہ کی رحمت تھی۔

حضرت عمرٌ مرادِ نبی تھے، انہوں نے آپ کے سے عرض کیا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ کے نے فر مایا: کیوں نہیں، حضرت عمر نے کہا: پھر چھینا کیسا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کوت کے ساتھ مبعوث فر مایا ہے، ہم ضرور باہر نکلیں گے، چنا نچہ صحابہ مسجد حرام میں آئے، قریش نے عمرٌ و حمز ہ کو دیکھا تو دلوں کو گہرا زخم لگا، صحابہ برملا نماز ادا کرنے لگے، آپ کے ، قریش نے عمرٌ و فاروق کالقب دیا۔ (دلائل النبوة: ابو نعیم: ۲۲۱ ۳۶۳-۳۶۳، الاصابة: ۲۹۲۰)



# نبوت كاسا تواں سال

#### شعب انی طالب:مظلومیت کا در دناک باب

حضرت عمر عمر کے قبول اسلام نے کفروباطل کے ایوانوں میں لرزہ طاری کردیا ہے، مکہ کا مشرک ٹولہ اب پنی برداشت کھوتا جارہا ہے۔

نبوت کا ساتواں سال ہے، طے کیا گیا کہ''محر'' کا پورے خاندان سمیت بائیکاٹ کردیا جائے، یہ سوشل بائیکاٹ تھا، جس میں طے کرلیا گیا تھا کہ ندان سے قرابت رکھی جائے گی، نہ شادی بیاہ کا تعلق رہے گا، نہ لین دین ہوگا، نہ ان سے گفتگو کی جائے گی، نہ میل جول رکھا جائے گا اور نہ انہیں گلیوں بازاروں میں گھو منے دیا جائے گا، ان کے پاس باہر کے حمایتیوں کی طرف سے خوراک نہیں جنیخے دی جائے گی اور نہ انہیں کھانے پینے کا سامان دیا جائے گا، اور یہ بائیکاٹ اس وقت تک رہے گا جب تک بنو ہاشم مجمد کوقتل کرنے کے لئے ہمارے سپر دنہ کر دیں، یہ بائیکاٹ بنو ہاشم، بنو مطلب اور بنوعبد مناف تینوں کے ساتھ تھا، یہ وفعات لکھ کر بیت اللہ کی حجت سے لئکا دی گئی تھیں، یہ محرم کرنبوی کا واقعہ ہے، جناب ابوطالب تمام بنو ہاشم و بنو مطلب کے ساتھ 'شعب ابی طالب' نامی گھاٹی میں مقیم ہو گئے، ابوطالب بنو ہاشم کا فرد تھا مگروہ مخالف کیمپ میں رہا۔

یہ سوشل بائیکاٹ اسلام اور پیغیبراسلام ﷺ والگ تھلگ، محدود اور کمزور کرنے کے لئے تھا، مقصد یہ تھا کہ اس طرح پیغیبر ﷺ اُ زادانہ میل جول رک جائے گا، ان کا اثر ونفوذ سمٹ جائے گا، دوسرے مسلمانوں پرشخی اور دباؤ آسان ہوجائے گا، تحریک کے کارکن سپاہی

ا پنے قائد سے الگ ہوکر حوصلہ کھودیں گے، ہمت ہارجائیں گے، ممکن ہے کہ مجمد ﷺ ان شخیتوں سے گھبرا کر سپر ڈال دیں، اور گھٹے ٹیک دیں۔

غور فرمایئے، بیسلسلہ ایک دودن نہیں، سلسل تین سال تک جاری رہا ہے، روایات میں آتا ہے کہ مسلمان بچوں کے بھوک سے رونے اور بلکنے کی آ واز مکہ میں گونجا کرتی تھی، ایک ایک قطرہ دودھاور پانی کے لئے لوگ ترس رہے تھے، مگران سخت دلوں کورتم نہیں آتا تھا، تین سال تک سختی، اذبت اور پریشانی کا جوعالم گذرا ہے، اس کا تصور بھی کرلیا جائے تو رونگ گھڑے ہوجاتے ہیں، بچ کہا صادق ومصدوق بھے نے:

أَشَدُّ النَّاسِ بَلاءً الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ.

تمام لوگوں میں انبیاء کی پھراس کے بعد درجہ بدرجہ لوگوں کی آزمائش سبسے بڑھ کر ہوتی ہے۔(کنزالعمال:۱۳۳/۳)

حضرت سعد بن انی وقاص کے سامنے ایک دن اچھا کھانا آیا،تو زاروقطاررونے لگے۔ اور کہا کہ:

میں سات میں ساتواں تھا، ہم شعب ابی طالب میں تھے۔ ''حَتَّی تَخَرَّ قَتُ أَشُدَاقُنَا'' بانچیں پھٹ گئی تھیں، ایک دن توسو کھے چمڑے کاٹکڑا تک کھانا پڑا تھا، درختوں کے بیتے کھانے پڑتے تھے۔

معاملہ حدسے تجاوز کر گیا تو نبوت کے نویں سال کے اختتام پر ہشام بن عمرو بن حارث ، زبیر بن ابی امیہ مطعم بن عدی ، ابوالبشر ی ، حکیم بن حزام ، زمعہ بن اسود وغیرہ کی ملات سے اس ظالمانہ مقاطعے کوختم کرنے اور اس معاہدے کو بھاڑ ڈالنے کی تح یک زور پر آئی ، اُدھر آپ کی نے شعب ابی طالب میں اپنے بچپا کوخر دے دی تھی کہ بینظالمانہ معاہدہ نامہ دیمک زدہ ہو چکا ہے ، اس میں صرف اللہ کا نام باقی ہے ، ابوطالب نے بیات مکہ کے دشمن سرداروں تک پہنچائی ، اور بیہ بیغام بھیجا کہ میرے تھیجے نے خبر دی ہے کہ تمہاری ظالمانہ دشمن سرداروں تک بہنچائی ، اور بیہ بیغام بھیجا کہ میرے تھیجے نے خبر دی ہے کہ تمہاری ظالمانہ

دستاویزختم ہوچکی ہے، محمد ﷺ جھوٹ نہیں بولتا، تم اسی کومعیار بنالو، معاہدہ نامہ نکال کردیکھو، اگروہ سیجے سالم ہےتو میں محمد ﷺ وتہارے حوالے کر دول گا، ور نہ یہ بائیکاٹ کالعدم ہوجائے گا،معاہدہ نامہ نکالا گیا تو اللہ کے مبارک نام کے سوابورا معاہدہ نامہ دیمک خوردہ نکلا،اس طرح بيه مقاطعه ختم هوا، اورمجر ﷺ كي صداقت كا ايك اورنقش دلوں پر قائم هو گيا۔

(دیکههٔ: سیرت ابن هشام: ۱/۳۷۲-۳۷۷، سیرت ابن اسحاق: ۱/۷۰۱ - ۹۰، زاد المعاد: ۲/۲، سیرت المصطفیٰ: کاندهلوی: ۲/۰۰/۱)

### محصوریت کا پیغام امت کے نام

پیغیبرعلیهالسلام کی سیرت کا به بهت ہی کرب ناک اور روح فرسا باب ہے،غور فرمایئے کہ کیا یہ تین سالہ مظالم کا طوفان محمدﷺ اور بیروانِ محمدﷺ وان کے مشن سے ایک بالشت کے برابر بھی اور ایک لمحہ کے لئے بھی ہٹا ہے ا؟ کیا تحریک محمدی کے سیاہی اپنے قائد اعلیٰ سے تین سال الگ رہ کر بیت حوصلہ ہوئے؟ کیا ان کے عزائم میں کمزوری آئی؟ نہیں! تاریخ بتاتی ہے کہ ہرآ زمائش کے بعدان کا بمان اور پختہ ہوتا جار ہاتھا ظلم وسم کا ہرطوفان ان کے یقین کومزید محکم کرتا جار ہاتھا، سیرتِ محمدی ﷺ کا بیہ باب ہم سب کے لئے درس و پیغام ہے، دوستو! حق کا راستہ قربانیوں کا راستہ ہوتا ہے، سچائی کا علم اٹھانے والے تقیدوں، تبصروں،طعنوں، پھبتیوں، مظالم، مصائب اور رکاوٹوں کی زد میں رہتے ہیں،تم حق کے راستے پر چلو گے تو فقرآئے گا،ارشادنبوی ہے:

إِنُ كُنُتَ صَادِقاً فَاعِدَّ لِلْفَقُرِ تِجُفَافاً.

ا گرتم سیچ ہوتو فقروفاقہ کی دشوار یوں کے لئے تیار رہو۔ <sub>(ت</sub>رمذی:

الزهد: باب ما جاء في فضل الفقر)

اقتصادی دشواریاں آئیں گی،غربت کی مارسہنی پڑے گی،گالیاں سننی پڑیں گی، مذاق کا نشانہ بنوگے،راہ حق کے مجامدوں کو بیسب جھیلنا پڑتا ہے،لیکن بیسب حالات ان کی رفتار اور تیز کردیتے ہیں،ان رکاوٹوں سےان کی حرارت اور بڑھ جاتی ہے،خطرات ان کی استقامت میں اضافہ کردیتے ہیں، گویاوہ کہتے ہیں \_

> کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لئے ہے

ابی سبق شعب ابی طالب میں پیغمبرعلیہ السلام کے اسوہ سے امت کوماتا ہے، شعب ابی طالب کی سبق شعب ابی طالب میں پیغمبرعلیہ السلام کے اسوہ سے امت کوماتا ہے، شعب ابی طالب کے اس مظلوم قافلے کی مظلومیت دیکھئے اور ان بد بختوں سے جو اسلام اور پیغمبر اسلام کا نتہا پیند اور تشد دیسند کہتے ہیں، پوچھئے کہ پوری سیر ہے محمدی تو چھوڑو، پوری کمی زندگی چھوڑو، کیاتم کو شعب ابی طالب کے یہ تین سال، ان سالوں میں بہنے والے آنسو، دلوں سے نکلنے والی آئیں اور کراہیں اور نم والم نظر نہیں آئے۔

والے آنسو، دلوں سے نکلنے والی آئیں اور کرائیں اور غم والم نظر نہیں آئے۔

آج حقوقِ انسانی (ہیومن رائٹس) کا بڑا چرچا ہے، کمیشن سنے ہوئے ہیں، انسانی جان و مال و آبروکی بات کہی جاتی ہے، شمیر کی آزادی، اظہار رائے کی آزادی، انسان کی شخص آزادی کا شور بلند کیا جاتا ہے، ان نعرے لگانے والوں کے سامنے کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ شعب ابی طالب میں محصور مظلوم کا روان کا قصور کیا تھا؟ ایک اللہ کی پرستاری، شرکوشر کہد دینا، حق کی صدالگا دینا، یہ حق کے پرستار کسی کو ستانہیں رہے تھے، لیکن مکہ کا ظالم طبقہ ان کو جن کی صدالگا دینا، یہ حق کے پرستار کسی کو ستانہیں رہے تھے، لیکن مکہ کا ظالم طبقہ ان کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں تھا، آج بھی انہیں ظالموں کے جانشین مختلف شکلوں، برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں تھا، آج بھی انہیں ظالموں کے جانشین مختلف شکلوں، لبادوں اور ٹا کھوں میں اہل حق کے لئے عرصۂ حیات تنگ کررہے ہیں، آج پھر وہی رول لبادوں اور ٹا کھوں میں اہل حق کے لئے عرصۂ حیات تنگ کررہے ہیں، آج پھر وہی رول لبادوں اور ٹا کھوں میں اہل حق سے شکل جدا ہے، مگر وہی تاریخ دہرائی جارہی ہے، سیرتے محمدی



# نبوت كا آگھواں سال

حضرت صدیق اکبر ججرت حبشہ کے لئے آغاز سفراور درمیان سے واپسی

نبوت کے آٹھویں سال میں حضرت صدیق اکبڑ پرعرصۂ حیات تنگ کر دیا گیا، انہوں نے ہجرتِ حبشہ کا ارادہ کرلیا، نکل پڑے، قبیلہ قارہ کے سر دارابن الدغنہ نے آپ سے کہا:

فَإِنَّ مِثْلَکَ يَا أَبَابَكُولا يَخُرُجُ وَ لَايُخُرَجُ، فَإِنَّکَ لَا يَخُرَجُ فَإِنَّکَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَ تَحُمِلُ الْكَلَّ، وَ تَقُرِى الضَّيُفَ، وَ تُكُسِبُ الْمَعُدُوْمَ، وَ تُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ.

اے ابو بکر: آپ جیسے آدمی کو مکہ سے نہ نکلنا چاہئے اور نہ نکالا جانا چاہئے، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، نادار کو کمائی سے لگاتے ہیں، راہ حق کی مصیبتوں پر مدد کرتے ہیں۔

یہ کہہ کر ابن الدغنہ نے آپ کو پناہ دے دی، اور اس کا اعلان کر دیا، اس کے بعد حضرت ابو بکڑنے اپنے گھر کے حق میں مسجد بنائی، اہتمام کے ساتھ عبادت اور تلاوت شروع کی، اس کا اثریہ ہوا:

يَتَقَذَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ المُشُرِ كِينَ وَابُنَاؤُهُمُ يَعُجَبُونَ مِنْهُ.

مشرک عورتیں اور بیچ ان کی عبادت و تلاوت کا منظر دیکھنے کے لئے ٹوٹے پڑتے تھے،اوراس کا گہرااثر لیتے تھے۔

حضرت ابوبکڑ کے بارے میں آتا ہے کہ:

كَانَ رَجُلاً بَكَّاءً لا يَمُلِكُ عَيْنَيُهِ إِذَا قَرَأَ القُرُ آنَ.

ان پرگریه طاری رہتا تھا، جب قرآن پڑھتے تھے تو آئکھوں پر قابو ں رہتا تھا۔

اس کیفیت نے ان کی عبادت و تلاوت کی تا ثیر کو گئ آتشہ بنا دیا تھا، اس خاموش انقلاب سے مشرکین برافروختہ ہوگئے، ابن الدغنہ پر اصرار بڑھا، اس نے گفتگو کی، ابو بکررضی اللہ عنہ نے کہا:

> أَرُدُّ إِلَيُكَ جِوَارَكَ وَأَرُضَى بِجِوَارِ اللَّهِ. میں تمہاری پناہ والپس کرتا ہوں اور اللّد کی پناہ پرراضی ہوں۔ (بخاری:المناقب: باب هجرة النبي الخ)

معجزهش القمر

اسی دوران شق القمر کامعجزه ظاہر ہوا، قمری مہینے کی چودھویں شب تھی ، چاندا بھی ابھی طلوع ہوا تھا، کفار نے مطالبہ کیا تھا: سپچ نبی ہوتواس چاند کے دوٹکڑے کر کے دکھاؤ، ابوجہل، عاص بن وائل جیسے بدترین کفار موجود تھے، آپ بھی نے اشارہ کیا، یکا کیک چاند پھٹا، اس کے دوٹکڑے الگ الگ ہوگئے، آپ بھی نے فرمایا: لوگو! گواہ رہو، مگر ہٹ دھرم پھر بھی نہ مانے، اسے جادواور نظر بندی قرار دیا۔ (بعاری: التفسیر: باب وانشق القمر)

إِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانُشَقَّ الْقَمَرُ، وَإِنْ يَرَوُا آيَةً يُعُرضُوا

قرآن نے واضح کردیا:

وَ يَقُولُوا سِحُرٌ مُسُتَمِرٌ ، وَكَذَّبُوا وَ اتَّبَعُوا أَهُوَا ءَ هُمُ وَ كُلُّ أَمُرِ مُسْتَقِرٌ . (القمر/١-٣)

قیامت قریب آگی ہے، اور چاند پھٹ گیا ہے، اور ان لوگوں کا حال ہے ہوران لوگوں کا حال ہے ہے کہ اگروہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منھ موڑ لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک چاتا ہوا جادو ہے ، انہوں نے حق کو جھٹلایا اور اپنی خواہشات کے ہیچھے چل نکلے، اور ہرکام کوآخر کسی ٹھکانے پرٹک کرر ہنا ہے۔

كسرىٰ كى قيصر پر فتح اور ناموافق ماحول ميں قرآنى پيش كوئى

یمی وہ سال تھا جس میں کسریٰ کی طاقتوں نے قیصرروم کوسالہا سال سے چلی آرہی مسلسل معرکہ آرائیوں اور رومیوں کی مسلسل ہزیموں کے بعد آخری فیصلہ کن شکست دی، ایرانی مجوسیوں کی فتح اور رومی اہل کتاب کی شکست پرمشرکین نے بڑی خوشیاں منائیں اور فطری طور پرمسلمانوں کو رنج ہوا، حالات ایسے تھے کہ رومیوں کے پھر سے ابھرنے کے فطری طور پرمسلمانوں کو رنج ہوا، حالات ایسے تھے کہ رومیوں کے پھر سے ابھرنے کے

امكانات ہی ختم ہو چکے تھے ، مگر قرآن نے ان ناموافق حالات میں پیشین گوئی كی:

الم . غُلِبَتِ الرُّومُ. فِي آدُنَى الْاَرُضِ، وَهُمُ مِنُ بَعُدِ غَلَبِهِمُ سَيَغُلِبُونَ، فِي بِضُعِ سِنِيُنَ، لِلَّهِ الأَمُرُ مِنُ قَبُلُ وَمِنُ بَعُدُ، وَيَوُمَئِذٍ يَفُرَحُ الْمُؤُمِنُونَ، بِنَصُرِ اللَّهِ، يَنْصُرُ مَنُ يَشَاءُ، وَهُوالُعَزِيزُ الرَّحِيْمُ، وَعُدَ اللَّهِ، لاَ يُخُلِفُ اللَّهُ وَعُدَهُ، وَلَكِنَّ وَهُوَ النَّاسَ لا يَعُلَمُونَ. (الروم / ١-٢)

الم: رومی لوگ قریب کی سرزمین میں مغلوب ہوگئے ہیں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے، چند ہی سالوں میں! سارااختیاراللہ ہی کا ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی ،اوراس دن ایمان والے اللہ کی دی ہوئی فتے سے خوش ہوں گے، وہ جس کو چاہتا ہے، فتح دیتا ہے، اور وہی صاحب افتدار بھی ہے، بڑا مہر بان بھی، یہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا ،کین اکثر لوگ نہیں جانتے۔
یہ اللہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا ،کین اکثر لوگ نہیں جانتے۔
یہ آیات حضرت صدیق اکبڑنے مشرکوں کے درمیان پڑھیں، انہوں نے خوب مذاق بنایا ،ابی بن خلف نے حضرت ابو بکڑسے تین سال کے لئے دس اونٹوں کی دوطر فہ شرط لگائی جواس وقت جائز تھی ، آپ بھی کو معلوم ہوا تو آپ نے مدت ۹ رسال اور اونٹوں کی تعداد مدارکرادی۔

اس پیشین گوئی کوسات سال پورے ہوئے تھے کہ رومیوں کی فتح کی خبر آئی ، قر آن
کی صداقت ظاہر ہوئی ، یے ٹھیک وہ وقت تھا جب بدر کے میدان میں ارہجری میں آپ ﷺ
نے مشرکین کو فیصلہ کن شکست دی ، شرط کے مطابق • • اراونٹ حضرت ابو بکر گو ملے ، اب بیہ
حرام ہو چکے تھے ، اس لئے آپ ﷺ نے بیغریبوں میں تقسیم کروا دیئے۔

(معارف القرآن: ٦/٠٦٠،سيرت سرور عالم: ٧٢٠/٦ ٥-٩٩٥)



# نبوت كانوال سال

#### محصوریت سے آزادی

اس کے بعد نبوت کا نواں سال شروع ہوتا ہے۔ یہ وہی سال ہے جس میں مسلمانوں کوشعب ابی طالب کے ظالمانہ محاصرے اور مقاطعے سے نجات ملی تھی ،اس کا مفصل تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔



# نبوت كا دسوال سال

## قریش کا وفد آخری بارا بوطالب کی خدمت میں

اب آئے نبوت کے دسویں سال میں ، آپ کے شعب ابی طالب سے نکل کے بیں ، ان کی سے مشن میں دل وجان سے لگے ہوئے ہیں ، دشمنوں کی طرف سے رکاوٹیں جاری ہیں ، ابوطالب • ۸ رسال سے تجاوز کر چکے ہیں ، ان کی صحت بے حد کمزور ہو چکی ہے ، ان حالات میں قریش کا وفد آخری باران کے پاس آیا ہے ، ۲۵ رصنا دید قریش وفد میں شامل ہیں ، وفد نے ابوطالب سے کہا کہ آپ حجم کے ویہاں بلائے ، ان کے بارے میں ہم سے اور ہمارے بارے میں ان سے ، وہ ہم سے دست کش رہیں اور ہم ان سے ، وہ ہم کو ہمارے دین پر چھوڑ دیں اور ہم ان کوان کے دین پر ، ابوطالب نے آپ کے کو بلوایا ، بات ہمارے دین پر ، ابوطالب نے آپ کے کو بلوایا ، بات ہمارے دین پر ، ابوطالب نے آپ کے کو بلوایا ، بات ہمارکی گئی ، آپ کے خواب میں فرمایا کہ آپ لوگ یہ بنا کیں کہا گرمیں

"كَلِمَةٌ تَقُولُونَهَا تَمُلِكُونَ بِهَا الْعَرَبَ وَتدِينُ لَكُمُ

الُعَجَمُ".

ایباکلمہ پیش کردوں جس کو ماننے کے بعد آپ عرب وعجم سب کے مالک بن جائیں تو آپ کی کیارائے ہوگی؟ لوگ مین کر شیٹا گئے، ابوجہل نے کہا کہ وہ بات کیا ہے؟ ہم ایسی دس باتیں بھی ماننے کو تیار ہیں، آپ ﷺ نے فر مایا:

"لا الله إلا الله مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ"

یہ ن کروہ سب گالیاں بکتے چلے گئے،مشرکین نے بار بارعقیدہ توحید پراورتمام

خدا وَں کو چھوڑ کرایک خدا ماننے پر تعجب و تخیر کا اظہار کیا ،ان کے بارے میں قرآن کی ہے آیات اتریں:

ص، وَالْقُرُانِ ذِي الذِّكُرِ، بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَ شِعَاقٍ، كَمُ الْهُلَكُنَا مِنُ قَبُلِهِمُ مِنُ قَرُنِ فَنَادَوُا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ، وَ عَجِبُوا أَنُ جَاءَهُمُ مُنُذِرٌ مِنْهُمُ وَ قَالَ الْكَافِرُونَ مَنَاهُمُ وَ قَالَ الْكَافِرُونَ هَنَاهُمُ وَ قَالَ الْكَافِرُونَ هَنَاهُمُ وَ قَالَ الْكَافِرُونَ هَنَاهُمُ وَ قَالَ الْكَافِرُونَ هَنَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ص: قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی ، کہ جن لوگوں نے کفر اپنالیا ہے ، وہ کسی اور وجہ سے نہیں ، بلکہ اس لئے اپنایا ہے کہ وہ بڑائی کے گھمنڈ اور بہت دھر می میں مبتلا ہیں ، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا ، تو انہوں نے اس وقت آ وازیں دیں جب چھٹکارے کا وقت رہا ہی نہیں تھا ، اور ان (قریش کے ) لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ ایک خبر دار کرنے والا انہی میں سے آ گیا ، اور ان کا فرول نے یہ کہ دیا کہ وہ جھوٹا جا دوگر ہے ، کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود میں تبدیل کر دیا ہے؟ یہ تو بڑی کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود میں تبدیل کر دیا ہے؟ یہ تو بڑی کے جیس بات ہے۔ (سیرت ابن هشام: ۱۷/۱ ٤ – ۶۱۹) مختصر السیرة: ۹۱)

### مهربان جيا کي رحلت

اس واقعہ کے کچھ ہی عرصہ بعد جناب ابوطالب کی وفات ہوگئی، آپ ﷺ نے بہت چاہا کہ انہیں قبول حق کی تو فیق مل جائے، مگر میان کا مقدر نہ تھا، قر آن نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے:

إِنَّكَ لَا تَهُدِى مَنُ اَحْبَبُتَ وَ لَٰكِنَّ اللَّهَ يَهُدِى مَنُ يَشَاءُ، وَ هُوَ اَعُلَمُ بِالْمُهُتَدِينَ. (القصص/٥٦)

اے پینمبر: حقیقت میہ ہے کہتم جس کوخود چاہو، ہدایت تک نہیں پہنچا سکتے ، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ، ہدایت تک پہنچادیتا ہے ، اور ہدایت قبول کرنے والوں کو وہی خوب جانتا ہے۔ (بعدی:باب قصة ابی طالب)

### شریک حیات کے فراق کا صدمہ

ابوطالب کی وفات آپ ﷺ کے لئے ایک پشت پناہ سر پرست سے محرومی تھی ، ابھی میر زخم تازہ تھا کہ دو ماہ یا تین دن کے بعدرمضان ۱۰ رنبوی میں آپ ﷺ کی شریک حیات حضرت خدیجۃ الکبری رضی اللہ تعالی عنہا داغ مفارقت دے گئیں، اس طرح ایک ربع صدی کی بے مثال رفاقت ختم ہوئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کے لئے بہت مضبوط سہاراتھیں۔ (طبقات ابن سعد: ۱۷/۸)

آپ ﷺ نے فرمایا:

خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلادیا اور اس وقت اسلام لائیں جب لوگ کفر میں تھے،اور اس وقت اپنے مال میں شریک کیا جب کوئی مد دکو تیار نہ تھا۔ (مسند احمد: ١٨/٦)

### عام الحزن

یہ بے در بے دوسکین حادثے تھے، یہ سال آپ کے لئے ''عام الحزن' ثابت ہوا،اوراسی نام سے معروف ہوا۔

#### حضرت سودیا سے نکاح

اسی سال (۱۰ مرنبوی) ماہ شوال میں آپ ﷺ کا عقد حضرت سودہ رضی اللہ عنہا سے ہوا، یہ قریش کی معزز اور قدیم الاسلام خاتون ہیں، حضرت خدیجہ کے بعد یہ پہلی خاتون ہیں جن سے آپ ﷺ نے نکاح فر مایا، چند سالوں کے بعد انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو ہبیفر مادی تھی۔ (رحمة للعالمین: ۲/ ۱۹۰)

# ظلم برط هتا گيا

ابوطالب اور حضرت خدیجة الکبری رضی الله عنها کی وفات کے بعداب مشرکین نے آپ کھی کو کے میں اللہ عنها کی وفات کے بعداب مشرکین نے آپ کھی کو کے کہ ستانا شروع کر دیا، گالیال، غلاظتیں، کوڑے، تشد دنظم، خاک ڈالنا، تھو کنا، پیچر پھینکنا، دست درازی، بیسارے سلسلے پہلے سے بڑھ گئے۔ (محسن انسانیت: نعیم

صدیقی: ۹۱

# سفرطائف: حیات نبوی ﷺ کاسب سے جال سل مرحله

معرط کون جول سے جہاں آپ کو طائف کی وادی کون بھول سکتا ہے؟ جہاں آپ کو طائف کی وادی کون بھول سکتا ہے؟ جہاں آپ کا طائف جاتے ہیں، امیدیں ہیں،
تھا، روایات میں آتا ہے کہ شوال ارہجری میں آپ کا طائف جاتے ہیں، امیدیں ہیں،
تمنا ہے، خواہش ہے کہ مکہ اسلام سے بےزار ہے، تو طائف ہی دین رحمت کے سائے تلے
آ جائے، طائف کے سرداروں، قبیلہ ثقیف کے سربراہوں عبدیا لیل، مسعود اور حبیب سے
ملتے ہیں، دعوت حق پیش کرتے ہیں، مگر جواب میں طنز وملامت کے تیر سہنے پڑتے ہیں،
حضور کے ہیں، میں تمہارا خیرخواہ بن کرآیا ہوں، مگر طائف کی قوم اس ناصحانہ جذبے کا
صلہ ید بی ہے کہ جسم اقدس پر پھروں کی بارش ہوتی ہے، پورالباس خون سے تر ہوجاتا ہے،
صلہ ید نی ہے کہ جسم اقدس پر پھروں کی بارش ہوتی ہے، پورالباس خون سے تر ہوجاتا ہے،

وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے یہاں طائف میں اس کے جسم پر پچھر برستے تھے

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے ایک بار آپ ﷺ سے بوچھا تھا کہ کیا احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ پر گذرا ہے، فر مایا: ہاں طائف کا دن، جب ظلم ہر حدسے تجاوز کر گیا تھا۔ (مشکوۃ المصابیح: الفضائل: باب المبعث)

حضرت زیدرضی اللہ عنہ آ پ ﷺ کے ہمراہ ہیں، آ پ ﷺ زخموں سے چور ہیں، زید

آپ کوسہارا دے رہے ہیں، سیرت نبویہ کا یہ بہت ہی عجیب باب ہے، پیغیبرعلیہ السلام کے دل کے جذبات کیا رہے ہوں گے؟ آپ کے نے اپنے ہاتھ اپنے رب کے حضور اٹھادئے، اور کس دل سے اور تضرع، انابت، عجز، خشوع وعبدیت کی کس روح سے یہ بول کہے۔

اَللَّهُمَّ اللَّكِكَ أَشُكُو ضُعُفَ قُوَّتِي، وَقِلَّةَ حِيُلَتِي، وَهَ وَانِي عَلَى النَّاس، يَا أَرُحَمَ الرَّاحِمِينَ، أَنْتَ رَبُّ الْـمُستَـضُعَفِيـُنَ، وَأَنُتَ رَبِّي، إلَى مَن تَكِلُنِي؟ إلَى بَعِيْدٍ يَتَجَهَّ مُنِي أَمُ إِلَى عَدُوٍّ مَلَّكَتَهُ أَمُرِي؟ إِنْ لَمْ يَكُنُ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلا أَبَالِي، غَيُرَأَنَّ عَافِيَتَكَ أَوْسَعُ لِي، أَعُودُ بنُور وَجُهِكَ الَّذِي أَشُرَقَتُ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ مِنْ أَنْ يَنُزِلَ بِي غَضَبُكَ أَوْ يَحُلَّ عَلَيَّ سَخَطُك، وَلَكَ الْعُتُبَىٰ حَتَّى تَرُضَىٰ، وَلَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ. بار الہا: آ ب ہی کے دربار میں میں اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کی نگاہ میں اپنی بے قدری کا شکوہ اور گلہ کرتا ہوں ،اےسب سے بڑھ کر رحم کرنے والے: آپ کمزوروں کے رب ہیں، آپ میرے پرور دگار ہیں، آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ بیگانے کے جومیرے ساتھ تندی سے پیش آئے؟ دشمن کے جومیرے اوپر قابویاب ہو؟ اگرآپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں، تو پھر مجھے کوئی برواہ نہیں، مگر آپ کی عطا کردہ عافیت میرے لئے عظیم دولت ہے، میں خلمتوں میں اجالا کر دینے والے اور دنیا اور آخرت کے تمام معاملات درست کر دینے والے آپ کے نور کا واسطہ دیکر اس سے آپ کی پناہ جا ہتا ہوں، کہ آپ کا غضب مجھ پراترے یا آپ کی

ناراضگی کا میں شکار ہوجاؤں، آپ ہی کی رضا مطلوب ہے، یہاں تک کہ آپخوش ہوجائیں، اور آپ ہی کی رضا مطلوب ہے، یہاں تک کہ آپخوش ہوجائیں، اور آپ ہی کی توفیق اور مدد سے گنا ہوں سے بچنا اور نیک کام کرناممکن ہوسکتا ہے۔ (السمعہ الکبیر للطبرانی: ۲۵/ ۳۶۳، سیرت ابن هشام: ۲/ ۲۶۳)

آپ علی انگوروں کا باغ تھا، جس کے مالک مکہ کے دودولت مند بھائی عتبہ وشیبہ سے، انہیں کوئی غیرت تو نہ آئی، باغ تھا، جس کے مالک مکہ کے دودولت مند بھائی عتبہ وشیبہ سے، انہیں کوئی غیرت تو نہ آئی، ذراسی ہم دردی ہوئی، اپنے نصرانی غلام عدّ اس کے ہاتھا نگور بجواد ئے، آپ علی نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کردیا، عداس چیرت ہے آپ علی کود کیھنے لگا، بولا کہ یہ جملہ تو یہاں کے لوگ نہیں بولتے، آپ عداس نے کہا: لوگ نہیں بولتے، آپ عداس نے کہا: میں نیزوا کا ہوں، دین سے پر قائم ہوں، آئحضرت کے نے فر مایا کہ اچھاتم مردصالح یونس بن میں نیزوا کا ہوں، دین سے پر قائم ہوں، آئحضرت کے نے فر مایا کہ اچھاتم مردصالح یونس بن متی کے ہم وطن ہو، عداس کی آئکھیں فرط تخر سے بھٹی کی بھٹی رہ گئیں، پوچھا کہ آپ یونس کو جانتے ہیں؟ آپ کے نے فر مایا کہ یونس میرے بھائی ہیں، وہ بھی خدا کے نبی سے، میں بھی خدا کا نبی ہوں، یہ می کرعداس والہا نہ آپ کے قدموں پر گر پڑا، آپ کے سراور ہاتھ خدا کا نبی ہوں، یہ می کرعداس والہا نہ آپ کے قدموں پر گر پڑا، آپ کے کے سراور ہاتھ جو ہے، عرض کیا:

أَشُهَدُ أَنَّكَ عَبُدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ.

میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اللہ بندے اور اس کے رسول ہیں۔
عداس والیس ہوا، تو اس کے آقاؤں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ تھا؟ بولا: میرے آقا!
روئے زمین پراس شخص سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے، اس نے مجھے ایسی بات بتائی ہے کہ جو
نبی کے سواکوئی نہیں جانتا، یہ اس دور کے نبی ہیں، ان کونقصان پہنچانے والے بھی کا میاب
نہیں ہوسکتے ۔ (الروض الانف: ۲۳۶/۲)، سیرت ابن هشام: ۱۹/۱ ۲۲۲۲، سیرت سرور عالم:

پیغمبرعلیهالسلام کی مظلومیت کابیه منظر دیکهراللّد کی غیرت جوش میں آجاتی ہے، ہوا کا فرشتہ حاضر خدمت ہوتا ہے، اجازت دیجئے کہان ظالموں کو تیز ہواؤں کے ذریعہ اکھاڑاور پٹخ دیا جائے، پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے، عرض کرتا ہے:

إِنُ شِئْتَ أَنُ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَخُشَبِيُنِ؟

اجازت دیجئے، کہ ان ظالموں کو دونوں پہاڑوں کے بیج پیس دیا

جائے۔

طائف کے اوباشوں کا زخم خور دہ مطلوم پیغمبر کہتا ہے کہ میں ان کے لئے بددعانہیں کرتا، پنہیں توان کی نسلیں ایمان لائیں گی۔

اَللَّهُمَّ اهُدِ قَوُمِي فَإِنَّهُمُ لَا يَعُلَمُونَ.

ا الله: میری قوم کو ہدایت دیجئے ،یدی نہیں جانتی ہے جناب رحمة للعالمیں نے سن کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر وغضب بن کر نہیں آیا

(دیکھئے: صحیح بخاری: کتاب بدء الخلق: ۳۲۳۱، صحیح مسلم: کتاب

الجهاد: باب ما لقى النبي همن اذي المشركين و المنافقين، زاد المعاد: ١/ ٣٠٢)

يه كرداراس نبى كاجس "رؤف ورحيم" كالقب ديا كيا اورفر مايا كيا:

لَقَدُ جَاءَ كُمُ رَسُولٌ مِنُ أَنُفُسِكُمُ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ

حَرِيُصٌ عَلَيُكُمُ بَالْمُؤُمِنِيُنَ رَءُ وفٌ رَحِيمٌ. (التوبه/١٢٨)

تمہارے پاس ایک ایسارسول آیا ہے جو تمہیں میں سے ہے، جس کو تمہاری ہر تکلیف بہت گرال معلوم ہوتی ہے، جستمہاری بھلائی کی دھن گی ہوئی ہے، جومومنوں کے لئے انتہائی شفیق، نہایت مہربان ہے۔
دنیا کی تاریخ میں ایسے کردار کی مثال تلاش کر کے بھی نہیں یائی جاسکتی۔

### جنول كاقبول اسلام

سرکاردوعالم کے دس روز کے سفر طاکف سے واپس ہورہے ہیں، وادی نخلہ میں قیام فرماہیں، آپ کے بنان میں سورہ رحمٰن کی تلاوت کررہے ہیں،مقام نصیبین کے جن حاضر ہوئے ہیں،ان کے دل بے انتہامتا تر ہوئے ہیں،سورہ رحمٰن میں بار بارد ہرائی جانے والی اور فصاحت اور بلاغت کی انتہائی شاہ کار آیت کریمہ:

فَبِاَى الآءِ رِبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.

اے جن وانس: اب بتاؤ کہتم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون ہی نعمتوں کو جھٹلاؤگے۔

کے جواب میں

لَا بِشَيْعٍ مِنُ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ.

اے ہمارے رب: ہم آپ کی نعمتوں میں سے کسی نعمت کونہیں

تجھٹلاتے۔

کے بول جنوں کی زبانوں سے نکل رہے ہیں، جنوں کا وفر مشرف باسلام ہواہے، اس کے بعد تو بار باران کی حاضری ہوتی رہی ہے۔ (السر حیق المعتوم: ۲۰۳، سیرت احمد محتبی:

شاه مصباح الدين شكيل: ٣٧٢/١-٣٧٦)

جنوں کے اس واقعہ سے یہ پیغام بھی دیا گیا ہے کہ اگر بنی نوعِ انسان اللہ کے دین کو ٹھکراتے ہیں، تو اللہ کی دوسری مخلوق دین کو قبول کرنے کے لئے موفق کر دی جاتی ہے، یہ کا ئنات میں اللہ کی سنت ہے:

وَإِنْ تَتَوَلَّوُا يَسْتَبُدِلُ قَوْماً غَيُرَكُمُ ثُمَّ لَا يَكُونُوا المُثَالَكُمُ. (محمد/٣٨)

اگرتم روگردانی کرو گے تو اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کردےگا، پھروہ تم جیسے نہیں ہول گے۔

طائف نے جہاں صدمہ دیا تھا، جنوں کے واقعہ نے آپ ﷺ کوحوصلہ دیا۔

#### مكه والبسي

وادیٔ نخلہ سے آپ ﷺ مکہ کی طرف لوٹ رہے ہیں، کوہ حراکے دامن میں پہو نچ کر مقیم ہیں، حضرت زید نے عرض کیا:

اے اللہ کے رسول! مکہ والے تو آپ کو بر داشت نہیں کرتے ، آپ کیسے جائیں گے؟

آپ ﷺ فرماتے ہیں:

زيد: الله ضرور راسته نكالے گا، وہ يقيناً اپنے دين كا مدد گار اور اپنے

نبي كوغلبه عطا كرنے والا ہے۔ (شرح الزرقاني على المواهب: ٢/٥٧/٢)

پھر آپ ﷺ نے بالتر تیب اخنس بن شریق، سہیل بن عمرو اور مطعم بن عدی

(سرداران مکہ) کے پاس پناہ خواہی کا پیغام بھیجا، اول الذکر دونوں نے عذر کرلیا، مطعم بن

عدی نے مثبت جواب دیا،اوراپنے بیٹوں اور متعلقین کے جلو میں آپ ﷺ کو بحفاظت حرم

میں داخل کرایا، پھر مطعم نے بآ واز بلنداعلان کیا کہ میں نے محمدﷺ کوامان دے دی ہے۔

آپ ﷺ نے مطعم کے اس حسن سلوک کوآئندہ ہمیشہ یا درکھا اور برابران کا ذکر خیر

فرمات رم- (الرحيق المنحتوم / ٢٠٥ - ٢٠٦، سيرت سرور عالم: ٦٣٩/٢)

## حضرت طفيل كاقبول حق

جج قریب ہے، آپ ﷺ افراد وقبائل پرمحنت کررہے ہیں،حضرت طفیل دوسی رضی اللہ

عنهانہیں حالات میں حلقہ بگوش اسلام ہوئے ہیں ، وہ مکہ پہنچے ،شرکین کے وفو د آپ ﷺ کے

بارے میں انہیں برگمان کرتے رہے، پر و پیگنڈے کا اتنا اثر ان پر ہوا کہ انہوں نے آپ بھی سے ملاقات اور آپ بھی کی بات نہ سننے کا تہیہ کرلیا، حرم کعبہ میں آئے تو کا نوں میں روئی ڈال کی، اچپا نک انہوں نے آپ بھی کو کعبہ کے پاس نماز ادا کرتے دیکھا تو بے اختیار آپ بھی کے قریب آگئے، نہ چاہتے ہوئے بھی قرآن سننے گے، قرآن کے بولوں نے ان کے دل میں انقلابی اثر ڈال دیا، پھر انہوں نے بالارادہ آپ بھی سے ملاقات کی، فوراً اسلام قبول کرلیا، اپنی قوم کو دعوتِ اسلام و بینے کا عہد کیا، درخواست کی کہ اللہ سے دعا کرد بجئے کہ مجھے کوئی نشانی عطا ہوجائے، آپ بھی کی دعاسے بینشانی عطا ہوئی کہ ان کے چرے پر چرائی جسی روشنی دے دی گئی، پھر ان کی درخواست پر بیروشنی ان کے کوڑے پر دے دی گئی، جسی روشنی دے دی گئی، پھر ان کی درخواست پر بیروشنی ان کے کوڑے پر دے دی گئی، حضرت طفیل دوسی رضی اللہ عنہ قرآن کے مفتوح سے، قرآن کی چند آئیوں نے ان کی کایا حضرت طفیل دوسی رضی اللہ عنہ قرآن کے مفتوح سے، قرآن کی چند آئیوں نے ان کی کایا



# نبوت كاگيار بهوان سال

یثرب کا پہلا وفداسلام کے سایئر رحمت میں

اب نبوت کے گیار ہویں سال میں آ ئے! مدینہ منورہ (یٹرب) میں آباد دومشرک قبائل اوس وخزرج ایک مدت سے آپ کھا ذکر سنتے آرہے تھے، ان کے افراد کچ کے لئے آتے رہتے تھے۔ اار نبوی میں خزرج کے لارا فراد نے حضرت اسعد بن زرارہؓ کی قیادت میں آپ کھی سے کچ کے موقع پر ملاقات کی ، آپ کھی نے ان کے سامنے تق کی دعوت پیش کی ، انہوں نے بلاتا خیر حق قبول کرلیا، یہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا، تو ان کے دریعہ اسلام کا پیغام اور آپ کھی کا ذکر ہر گھر تک پہنچ گیا۔ (سیرہ ابن هشام: ۲۸/۱ ۲۰۸۶)

#### حضرت عا ئشرَّ سے عقد

یمی وہ سال ہے جس میں ماہِ شوال میں آپ ﷺ کا نکاح حضرت عا کشہ صدیقہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا سے ہوا، جن کی زخصتی ہجرت کے بعد عمل میں آئی۔



# نبوت كابار بهوان سال

سفرمعراج: مرے آقاکے قدم عرش بریں تک پہونچے

اب نبوت کا بارہواں سال شروع ہو چکا ہے، اس سال کا سب سے اہم واقعہ سفر معراج ہے، یہ حیاتِ طیبہ ﷺ کا بہت اہم باب ہے، شعب ابی طالب کی نظر بندی اور طائف کی کلفتوں کا نقد صلہ، افلاک کی نظر نوازی اور عرشِ بریں پرعزت افزائی کی شکل میں عنایت ہوا، واقعہ معراج کے وقوع کی تاریخ میں مؤرخین کے مختلف اقوال ہیں، تاہم مؤرخین اور سیرت نگاروں کا رجحان ۱۲ ارنبوی کی طرف ہے، اور اغلب سے ہے کہ وہ ماور جب کی ۲۷ ویں شب تھی۔

آپ الله عنها کے مکان میں ہیں، حیوت کھٹی ہے، دوفر شتے آئے ہیں، آپ کواٹھا کرزمزم پر لایا گیا ہے، سینہ چاک ہوا ہے، قلب اطہر نکالا گیا ہے، سونے کے طشت میں گھرے ہوئے علم وحکمت کوقلب اطہر میں ڈالا گیا ہے، گھر قلب اپنے مقام پرفٹ کردیا گیا ہے، براق نامی سواری لائی جارہی ہے، اس کی تیز رفتاری بجل سے برطی ہوئی ہے، آپ کھٹا کی مہینے کی مسافت سکنڈوں میں طے کرر ہے ہیں، مسجد اقصلی بہنچ رہے ہیں، سواری پھر کے سوارخ میں باندھی جارہی ہے، دو پیالے پیش کئے جاتے ہیں، آپ ہیں، سواری پھر کے سوارخ میں باندھی جارہی ہے، دو پیالے پیش کئے جاتے ہیں، آپ کھٹا تیں، اپنے ہیں، جرئیل امین کہتے ہیں:

أَمَا إِنَّكَ لَوُ أَخَذُتَ الْخَمُرَ غَوَتُ أُمَّتُكَ.

مبارک ہوکہ آپ نے دودھ کا پیالہ لیا، اگر آپ شراب کا پیالہ لے لیتے تو آپ کی امت گراہ ہوجاتی ۔ (بخاری: احادیث الانبیاء:٣٤٣٧)

آ سانی سٹر طی (معراج) آتی ہے،آپ ﷺ سانوں پر جارہے ہیں، ہرآ سان پر ملائکہاستقبال کررہے ہیں،رشک کررہے ہیں ع

عروج آدم خاکی سے انجم سہے جاتے ہیں

پہلے آسان پرسیدنا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام "مَرْ حَباً بِالنّبِیِ الصَّالِحِ وَالْإِبْنِ الْسَصَّالِحِ وَالْإِبْنِ الْسَصَّالِحِ وَالْإِبْنِ الْسَصَّالِحِ وَيَكُمْ وَيَكُمْ بِيُعُ وَوْلَ آمديد) كهدكراستقبال كرتے ہیں، دوسرے آسان پرحضرت کی وعیسیٰ علیم السلام، تیسرے پرحضرت یوسف علیہ السلام، چوشے پرحضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں پرحضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، آپ شی نے بیری کا درخت (سدرۃ المنتہیٰ) دیکھا، چار نہریں دیکھیں، دو باطنی (جنت کی نہریں) دو ظاہری (نیل وفرات) اور بیت المعمور دیکھا، جہاں روزانہ میر ہزار فرشتے جاتے ہیں، دوبارہ نمبر فرات ) اور بیت المعمور دیکھا، جہاں روزانہ میر ہزار فرشتے جاتے ہیں، دوبارہ نمبر فرات ) اور بیت المعمور دیکھا، جہاں روزانہ کے میلے کی آواز (صریف الاقلام) سنی،

گویا بیاللّٰد کاوہ سکریٹریٹ تھاجہاں دنیا کے لئے بھیجے جانے والے سارے فرامین کھے جاتے ہیں ،اللّٰدے ہم کلامی کااعز ازمل رہاہے: ع

یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے

آپ ﷺ عرش تک بہنچتے ہیں ع

میرے آقا کے قدم عرشِ بریں تک پہنچے بارگاہِ رب العزت میں نذرانہ پیش کرتے ہیں:

اَلتَّحِيَّاتُ لِلْهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ.

تمام قولی، بدنی اور مالی عبادتیں صرف اللہ کے لئے خاص ہیں۔

الله کی طرف سے فرمایا جاتا ہے:

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

اے نبی: آپ پر سلامتی ہواور اللہ کی رحمت اور بر کتیں ہوں۔

آپ ﷺ نے دوبارہ عرض کیا:

اَلسَّلامُ عَلَيناوَ عَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ.

ہم پراوراللہ کے نیک بندوں پرسلامتی ہو۔

ال برملائكه نے كہا:

أَشُهَدُانُ لَا اِللهَ اِللهَ اللهُ وَاشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُه.

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ، اور میں گواہی دیتا

ہوں کہ محمد ﷺ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔

ان الفاظ کو یا د گار بنا کرنماز کا حصه بنادیا گیا۔

اس سفر میں واپسی پرآپ کے انبیاء کی امامت کا شرف بھی عطاموا، جنت وجہنم کے مناظر بھی دکھائے گئے، نیبت کرنے والوں کومر دار کا گوشت کھائے اور تیبیموں کا مال کھائے والوں کو انگارے کھائے دکھائے گیا، سود خوروں کے پیٹ بڑے کمروں کی طرح دکھائے گئے، جن میں سانپ بھرے تھے، نماز جھوڑنے والوں کے سرپھرسے کچلے جاتے دکھائے گئے، زنا کاروں کوسڑا ہوا گوشت کھائے دکھائے گیا، اس طرح بشار خوف ناک مناظر سامنے آئے۔

اس موقع پر بارگاہِ الٰہی ہے آپ ﷺ ومختلف تخفے دئے جارہے ہیں، پہلاتخفہ نمازوں کا ہے، پہلے • ۵رنمازیں فرض ہوئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توجہ دہانی پر آپ ﷺ کی گذارش پرمختلف قسطوں میں تخفیف کے بعد آخر میں ۵رنمازیں فرض کی گئیں، اور فر مادیا گیا کہ:

هِيَ خَمُسٌ وَهِيَ خَمُسُونَ، مَا يُبَدَّلُ الْقَوُلُ لَدَيَّ.

نمازیں پانچ ہیں ، ثواب بچپاس کا ملے گا، میرے پاس بات بدلی ت

نہیں جاتی۔

اس کئے نماز کو معراج المؤمنین (اہل ایمان کی معراج اور ترقی کا زینہ) کہا گیا ہے۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے: بخاری:الصلوة: باب کیف فرضت الصلوة،

مسلم: الايمان: باب الاسراء، زاد المعاد: ٢/٢١-٤٨، سيرت سرور

عالم: ٢ / ٦٤٣ - ٦٦٢ مختصراً ، نيز كتب تفاسير: تفسير سورة الاسراء)

دوسراتحفه سورهٔ بقره کی آخری آیتول کا عطا ہوا ہے، جن میں اسلام کے عقا کد، ایمان

کی تکمیل اوردور مصائب کے خاتمہ کی بشارت ہے۔

حضرات گرامی! یه تاریخ نبوت کا عجیب واقعه تھا، الله نے اپنے محبوب ﷺ سے

بلاواسطه کلام فرمایا، اینے ملائکه کواینے محبوب ﷺ کا دیدار کرایا، ملائکه پراینے محبوب ﷺ کی

برتری کا اظهار فر مادیا،این محبوب کی سب برامامت ثابت کر دی،ایپ محبوب کی دل سب

داری فرمادی، بیسب حکمتیں اس سفر میں پنہاں ہیں، پھراس سفر سے واپسی پر آپ ﷺ نے امت کو جو پیغام دیا ہے، وہ سور ۂ بنی اسرائیل میں محفوظ ہے، جس کی ابتدائی آیت میں اس

سفر کا ذکر ہے، پھر عبرت ونصیحت کے لئے بنی اسرائیل کی عبرت ناک تاریخ یا دولائی گئی ہے،

پھر وہ ۱۲ اراصول بیان ہوئے ہیں جن پر آپ ﷺ نے بعد میں مدینہ منورہ میں اسلامی

معاشرے کی تشکیل کی ،اور جوسفر معراج کااصل پیغام ہیں۔

(۱) شرك نه كرنا (الَّا تَعُبُدُوُا الَّا اِيَّاهُ) (۲) اطاعت والدين (وَ بِالْوَ الِدَيْنِ اِحْسَانًا...)

(m) اہل حقوق کے قل اوا کرنا (وَ اَتِ ذَا الْقُرُبَى حَقَّهُ...)

(٣) دولت غلط طريقے سے ضائع نہ کرنا (وَ لا تُبَدِّرُ ...)

(۵) اعتدال سے کام کیکراسراف اور کجل سے بچنا (وَ لَا تَجْعَلُ يَدَکَ مَعُلُولَةً)

(۲)اللہ کے نظام تقسیم رزق میں اپنی مصنوعی تدبیروں سے خل اندازی نہ کرنا ، یہاللہ

كِ غضب كودعوت دينائ (إنَّ رَبَّكَ يَبُسُطُ...)

(٧)نسل كشى نهرنا (لَا تَقْتُلُوُ ا...)

- (٨) زنان كرنا (وَ لَا تَقُرَبُوُ االزِّنَا)
- (٩) قتل ناحق نه كرنا (وَ لَا تُقَتُلُو ا النَّفُسَ ...)
- (١٠) ينتم كمفادكي حفاظت اورحسن سلوك (وَ لَا تَقُرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ)
  - (١١)وفائعهدكرنا (وَأَوْفُو ابِالْعَهُدِ)
  - (١٢) نا پاتول مي برابرى (وَزِنُوا بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ)
- (۱۳) انفرادی واجها عی زندگی میں وہم وظن کے بجائے علم ویقین کی پیروی (وَ لَا تَقُفُ...)
- (۱۴) تكبرنه كرنا (وَلا تَمُش ...) (تفصيل كے لئے ديكھئے: سيرت سرور عالم: ٢٦٢/٦ ٢٦٧)

آپ ﷺ یہ پیغام لے کرواپس مکہ مرمہ تشریف لائے ہیں، ابھی رات باقی ہے، بستر گرم ہے، ایسالگا جیسے وفت تھم گیا ہو، یہ پیغیبر علیہ السلام کاعظیم مجز ہ تھا، جوکسی اور نبی کونہیں ملا، گراللہ نے اس اعز از کا تذکرہ کیا تو فر مایا:

سُبُحَانَ الَّذِي اَسُرَى بِعَبُدِهٖ لَيُلاًّ. (بني اسرائيل/١)

پاک ہے وہ اللہ جواپنے بندے کوراتوں رات لے گیا۔

یہاں''عبد، کالفظ ذکر کیا گیاہے،اس طرح یہ پیغام دیا گیاہے کہاللہ کواپنے بندوں کی جواداسب سے پیاری ہے وہ عبدیت اور بندگی کی اداہے، بندہ اینے مالک کوسب

سے پیارااسی وقت لگتاہے جب وہ بندگی کے جو ہر دکھا تاہے،اور یہی مقصد تخلیق ہے:

وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالِانُسَ اللَّا لِيَعُبُدُونِ . (الذاريات/٥٦)

میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے بیدا کیا ہے۔

معراج کا واقعہ مکہ میں بیان کیا جاتا ہے، تو اسے مذاق کا موضوع بنایا جاتا ہے، مکہ کے دشمن آپ ﷺ کے خلاف پرو پیگنڈے بڑھادیتے ہیں، حضرت صدیق اکبرٹ کے پاس مشرکوں کا وفعہ گیا،ان کوخبر دی گئی، مقصدتھا کہ ابوبکرٹا نکار کردیں، مگرانہوں نے بلاتا خیر کہا کہ:

د' کوئی اور کیے تو میں یقین نہیں کرتا، کین اگر حضرت مجمد ﷺ نے کہا

ہے تو واقعہ سے ہے، وہ غلط کہہ ہی نہیں سکتے۔''

اسى دن آ پكو "صديق" كالقبعطا موا - (سيرة ابن هشام: ٩٩/١ ، دلائل النبوة للبيهقي: ٣٦٠/٢، ٣٠،

المستدرك للحاكم:٦٢/٣)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ آپ ﷺ سے یو چھا گیا کہ آ پیلی زندگی کاسب سے تکلیف دہ دن کون تھا؟ فر مایا: جب مجھے خطیم کے پاس گھیرا گیا اور يو چھا گيا كه:مسجداقصلي ميں كتنے دروازے،طاقے اورروشن دان ہيں؟ پينازك موقع تھا؛ کیکن اللہ نے مسجد اقصلی کی پوری تصویر ونقشہ آپ ﷺ کے سامنے رکھ دیا اور آپ ﷺ نے جو کچھ بتایا وہ بے کم وکاست درست تھا، اس نے مخالفین کی عقلیں حیران اور زبانیں گنگ کردیں، اس واقعہ پرایک مدت گذر چکی تھی، ابوسفیان روم کے قیصر کے دربار میں ہیں، موضوع گفتگوآ پ ﷺ کی ذات ہے، ابوسفیان نے آپ ﷺ کورسوا کرنے کے لئے ریجی کہا کہوہ دعویٰ کرتے ہیں کہ را توں رات وہ مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمان گئے ، اور صبح سے پہلے آ گئے، یہ بن کر قیصر کی مجلس کا ایک آ دمی کھڑا ہوا اور بولا: میں وہ رات جانتا ہوں،لوگوں نے کہا: کیسے؟ بولا!اس زمانے میں مسجداقصلی کے دروازے بند کرنے کی ڈیوٹی میری تھی ،ایک دن ہم سب دروازے بند کررہے تھے، مگر صدر دروازہ بند ہی نہیں ہور ہاتھا، سب نے زورلگالیا،مستری بلایا،مگروہ اتناجام تھا کہ نہ بند ہوا، مبتح کے لئے کھلا چھوڑ دیا گیا، مبتح ہم پہنچے تو دروازہ بالکلٹھیک تھا، ایسالگا جیسے وہاں کوئی جانور باندھا گیا ہو، میں نے اینے ساتھیوں سے کہا: رات دروازے کا کھلا رہنا صرف اسی نبی کے لئے تھا،جس کی بشارت حضرت عیسلی علیہ السلام نے دی ، بیروہی رائے تھی ، جب آپ ﷺ مفرمعراج میں تشریف لے گئے تھے،اللہ نے غیروں کے ذریعہ آپ ﷺ کی صدافت کا اقرار کرایا۔

وَالْفَضُلُ مَا شَهِدَتُ بِهِ الْأَعُدَاءُ. (دلائل النبوة للبيهقي: ٢/

٣٦١، سيرت احمد مجتبيٰ: ١/٤٠٤)

یہاں یہ بھی مقام غور ہے کہ اللہ نے یہ بیں کہا کہ میر ابندہ خود گیا تھا، اللہ کہدر ہاہے کہ میں اپنے بندے کو لے گیا تھا، ﴿ اَسُ رَی بِعَبُدِهِ ﴾ میں قادر مطلق ہوں، میں وقت کا بھی خالق ہوں، زمان کا بھی، مکان کا بھی، میں جب چا ہوں وقت کی رفتارروک سکتا ہوں، میں جب چا ہوں وقت کی رفتارروک سکتا ہوں، میں جب چا ہوں زمانے کا پہیہ جام کرسکتا ہوں، اگرتم میری قدرت پر یقین رکھتے ہوتو تم کواس واقعہ کی صدافت پر شک نہیں ہوسکتا، شک اسے ہوتا ہے جو جانے والے کود کیور ہا ہو، اسے کیسے شک ہوسکتا ہے جو لے جانے والے رب کواوراس کی قدرتِ مطلقہ کو جانتا اور مانتا ہو۔ (حطبات بنگلور: مولانا مجاھد الاسلام فاسمیؒ: ۲۷)

## يثرب كادوسراوفدآ غوش توحيدمين

نبوت کابار ہواں سال ختم ہونے کو ہے، جج کا موسم ہے، مدینہ منورہ سے ۱۱ رآدمیوں کا وفد آیا ہے، اس میں ۵روہ بھی ہیں جو گذشتہ سال مسلمان ہو چکے تھے، ان میں دس خزر رج کے اور دواوس کے ہیں، دعوتِ اسلامی نے اوس وخزرج کی باہمی خلیجیں گھٹانی اور فاصلے مٹانے شروع کردئے ہیں، قبائلی خوت کم ہوتی اور ایمانی اخوت برطقی جارہی ہے، یہ ۱۱ رخوش نصیب منی میں عقبہ (گھائی) کے پاس آپ کے سے مل رہے ہیں، تجدید وفا کررہے ہیں، بیعت ہورہے ہیں، آپ کھٹو مارہے ہیں:

بَايِعُونِى عَلَى اَنُ لاَ تُشُرِكُوا بِاللهِ شَيئاً، وَلاَ تَسُرِقُوا، وَلاَ تَسُرِقُوا، وَلاَ تَفْتَرُونَهُ وَلاَ تَذُنُوا، وَلاَ تَفْتُرُونَهُ بَيْنَ اَيُدِيكُمُ وَالاَ تَعُصُوا فِي بَيْنَ اَيُدِيكُمُ وَارُجُلِكُم، وَلاَ تَقُذِفُوا مُحْصَنَةً، وَلا تَعُصُوا فِي مَعُرُوفٍ.

تم مجھ سے عہد کرو کہتم اللہ کے ساتھ کسی چیز کوشریک نہیں کروگے، چوری نہیں کروگے، زنانہیں کروگے، اپنی اولا دکوتل نہیں کروگے، اپنی طرف سے کوئی بہتان گھڑ کرنہیں لاؤ گے، کسی پاک دامن کوتہمت نہیں لگاؤ گے، اور
مشروع چیزوں میں نافر مانی نہیں کروگے۔ (بحاری: المنافب: باب وفود الانصار)
یہ بیعت عقبۂ اولی تھی ، مدینہ کے ان بارہ افراد کے ساتھ آپ بھٹے نے حضرت
مصعب بن عمیر گواسلام کا اولین ملغ وسفیر بنا کریٹر بھیجا، بعض روایات میں حضرت عبداللہ
بن ام مکتوم گا بھی ذکر ہے، حضرت مصعب مدین حضرت اسعد بن زرار گا کے مہمان بنے ،
بن ام مکتوم گا بھی ذکر ہے، حضرت مصعب مدین کے میں حضرت اسعد بن زرار گا کے مہمان بنے ،
نبوت کے تیرھویں سال میں ان مبلغین نے حق کی اہر دوڑ ادی تھی ، قبائل مدینہ میں انقلاب بر پا
کردیا تھا، انہیں قابل رشک کا میا بی ملی ، اور بہت سے لوگ اسلام کے حلقے میں داخل
ہوگئے۔ (سیرت ابن هشام: ۲ / ۲ ۳۵ - ۲۳۷ ، زاد المعاد: ۲ / ۷ )



# نبوت كا تير ہواں سال

## يثرب كاتبسراوفيد بإرگاه نبوت ميس

سار بنوی حج کا موسم ہے، یثر ب کے حلقہ بگوشانِ اسلام اپنے نبی کے لئے جذبات عقیدت و محبت لئے اپنے ساتھ لے جانے کے لئے آئے ہیں، ۵ کرافراد آئے ہیں، جن میں دوخوا تین بھی ہیں، آدھی رات کے بعد خفیہ ماحول میں جمرۃ العقبہ کے پاس منی میں آپ کے نے ان کے ساتھ اہم میٹنگ کی، میٹنگ میں آپ کے کیا حضرت عباس میں آپ کے نان کے ساتھ اہم میٹنگ کی، میٹنگ میں آپ کے داز افشاء نہ بھی شریک ہیں، باہر حضرت ابو بکر وعلی رضی اللہ عنہم پہرہ دار ہیں، تاکہ راز افشاء نہ ہو سکے، حضرت عباس اندر سے مسلمان ہو چکے ہیں، جب آپ کے کومدینہ لے جانے کی خواہش اور اصرارابل مدینہ کی طرف سے سامنے آیا، تو اس کے جواب میں حضرت عباس نے فرمایا کہ آپ کی جو جواب میں حضرت عباس نے فرمایا کہ آپ کی کی خواجب اس خواہش مطمئن ہو کہ تم آپ کی کی خواض حتی ہے، اگر تم مطمئن ہو کہ تم آپ کی کی خواضت کر سکو گے تب تو ٹھیک مول لینے کے ہم معنی ہے، اگر تم مطمئن ہو کہ تم آپ کی کی خواضت کر سکو گے تب تو ٹھیک مول لینے کے ہم معنی ہے، اگر تم مطمئن ہو کہ تم آپ کی کی خواضت کر سکو گے تب تو ٹھیک ہورت ہورت کا قدام مناسب نہیں ہوگا، اس پر حضرت براء بن معرور نے آپ کی کا ہاتھ کی کر کر کمل جمایت و نفرت کا عہد کیا۔

اس موقع پر آپ ﷺ نے دعوتِ حق پیش کرنے کے بعد فرمایا کہ میں تم سے چند باتوں کا وعدہ لینا چاہتا ہوں۔

بَايِعُونِي عَلَى السَّمُعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمَنُشَطِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمَنُشَطِ وَالْمَرِ وَالْعُسُرِ، وَعَلَى الْأَمُرِ وَالْمَعُرُوفِ وَالنَّهُي عَنِ الْمُنكرِ، وَعَلَى أَنُ لَا تَخَافُوا فِي اللَّهِ بِالْمَعُرُوفِ وَالنَّهُي عَنِ الْمُنكرِ، وَعَلَى أَنُ لَا تَخَافُوا فِي اللَّهِ

لَوُمَةَ لائِم، وَعَلَى أَنُ تَنُصُرُونِي، فَتَمُنَعُونِي إِذَا قَدِمُتُ عَلَيْكُمُ وَأَزُوا جَكُمُ وَأَبُنَاءَ كُمُ، وَلَيُكُمُ وَأَزُوا جَكُمُ وَأَبُنَاءَ كُمُ، وَلَكُمُ الْجَنَّةُ.

تم میرا حکم سوفیصد ما نوگے، آنا کانی نہیں کروگے، ہرحال میں حکم کی انتھیل کرنی ہوگی، نگی وخوش حالی ہر حال میں مال صرف کرنا ہوگا، دین کے لئے خرچ کرنا ہوگا، تحریک کا مالی تعاون کرنا ہوگا، تم ہمیشہ بھلائی کا حکم دیتے رہو گے اور برائی سے روکتے رہو گے، اللہ کے دین کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈروگے، ہر حال میں میری مدد کروگے، اپنی اولا د، ذات اور بیویوں سے بڑھ کر میری حفاظت کروگے، اللہ کی جنت تمہارا مقدر بنے گی۔ (سیرت ابن هشام: ۱/ ٤٥٤ الخ)
تمام لوگوں نے بیک زبان میے عہد کیا، ان حضرات کو اسی لئے انصار کا لقب تمام لوگوں نے بیک زبان میے عہد کیا، ان حضرات کو اسی کے انصار کا لقب

تمام لوگوں نے بیک زبان بیعہد کیا، ان حضرات کواسی لئے انصار کا لقب ملا، بیہ بیعت عقبۂ ثانیہ کہلاتی ہے، پھر آپ ﷺ نے ان میں سے ۱۲ رآ دمیوں کو منتخب کر کے نقیب بنایا، ہر قبیلہ کا ایک ذمہ دار بنایا، بیمیٹنگ ہجرت کے اقدام کے لئے فیصلہ کن ثابت ہوئی، بیہ

حضرات اجتماعیت کے امین تھے،اس کے ذریعہ امت کو وحدت واجتماعیت کا پیغام دیا گیا، یہ فکر دی گئی کہ بیہ نبی وحدت اوراخوت کا پیغام لایا ہے۔(مسند احمد:۳۲۲/۳)

## هجرت مدينه كى اجازت اورآ غاز

اس کے بعد آپ ﷺ نے اہل ایمان کو ہجرت کی اجازت دے دی، نبوت کا تیر ھواں سال ختم اور چودھواں شروع ہور ہاہے، ہجرت مدینہ کا آغاز ہو چکاہے۔

سب سے پہلے مہا جرحضرت ابوسلمہ تھے،ان کے ہمراہ بیوی بھی ہے، بچہ بھی ہے، دشمنوں نے بیوی کوروک لیا، بچہ چھین لیا، پھرایک مدت کے بعدیہ پچھڑے دفیق مل سکے۔(سیرت ابن کٹیر:۲۰۱) آج فلال گیا،کل فلال گیا،تقریباً تمام مسلمان ایک ایک کرکے مدینہ بینچ گئے۔

## حضرت صديق البرشكا شوق رفافت

حضرت ابوبکرصدیق رضی اللّٰدتعالیٰ عنہ نے بھی تیاری کررکھی تھی ، آپ ﷺ نے فر مایا کہامید ہے کہ مجھے بھی اجازت مل جائے گی ،ابوبکر نے کہا:

اَلصُّحُبَةَ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

اے اللہ کے رسول: میرے باپ آپ پر قربان ، میں آپ کی رفاقت جا ہتا ہوں۔(بحاری: المناقب: باب هجرة النبي)

### المجرت رسول عليا

اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اس کا دین غالب آ کررہےگا۔

يُرِيدُونَ لِيُطُفِئُوانُورَ الله بِاَفُو اهِهِمُ، وَالله مُتِمُّ نُورِهِ، وَلَلهُ مُتِمُّ نُورِهِ، وَلَكُهُ مُتِمُّ نُورِهِ،

یہ لوگ جا ہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھا دیں ، حالا نکہ اللہ اپنے نور کی تکمیل کر کے رہے گا ، جا ہے کا فروں کو بیر بات کتنی بری گئے۔ آپ ﷺ کوخطاب کر کے فر مایا گیا:

فَاصُبِرُ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقٌّ، وَ لَايَسُتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا َ يُوُقِنُونَ. (الروم/٢٠)

آ پ صبر سے کام لیجئے، یقین جانئے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ایسا ہر گز نہ ہونا چاہئے کہ جولوگ یقین نہیں کرتے، ان کی وجہ سے آپ ڈھیلے پڑجا کیں۔ قرآن میں صاف الفاظ میں یقین دلایا گیا ہے:

اَلاَ إِنَّ حِزُبَ الله هُمُ المُفُلِحُونَ. (المحادله ٢٢) يادر كهوالله كا كروه بى كاميا في ياني والا بـــــ

آپ نے دیکھا، مکہ کی زمین اسلام کی دیمن بنی ہوئی تھی، طائف اسلام سے بے زار تھا، اب وقت آگیا تھا کہ بیٹر ب مدینة الرسول بے، مسلمان جوق در جوق ہجرت کررہے تھے، مدینة منورہ آپ بھے کے لئے دیدہ ودل فرش راہ کئے ہوئے تھا، اہل مدینہ پلکیں بچھائے ہوئے تھے، ایک طرف یہ ہورہا تھا، دوسری طرف مکہ کے دارالندوہ میں دشمنوں کی فیصلہ کن میٹنگ ہورہی تھی، یہ طے ہوا تھا کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ محمد بھا قول کر دیا جائے، طے کیا گیا کہ ہر خاندان کے اہم افرادل کرنگی تلواروں کے ساتھ بیک وقت محمد بھی کا کام تمام کردیں۔ (سیرت ابن هشام: ۲۸۱/۲)

قرآن کہدرہاہے:

وَاِذُ يَـمُكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوُكَ اَوْ يَقْتُلُوُكَ اَوْ يَقْتُلُوُكَ اَوْ يَـمُكُرُ اللَّهَ، وَاللَّهُ خَيْرُ اللَّهَ، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيُنَ. (الانفال/٣٠)

وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے، جب کافرلوگ منصوبے بنارہے تھے، کہ آپ کو گرفتار کرلیں، یا آپ کوتل کر دیں، یا آپ کو وطن سے نکال دیں، وہ اپنے منصوبے بنارہے تھے،اور اللّٰد اپنا منصوبہ بنار ہا تھا، اور اللّٰد سب سے بہتر منصوبہ بنانے والا ہے۔

ب سے بر رہا تھا، مگر اللہ کی اپنی تدبیر الگتھی، آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے پوری خبر دے دی، ہجرت کی اجازت مل گئی، عین دو پہر میں آپ ﷺ حضرت صدیق اکبڑ کے یہاں گئے، نظام سفر طے ہوگیا۔ (بحاری: المناقب: باب هجرة النبی)

کارصفر ۱۲ ارسفر ۱۲ ارتوی اتوار کی رات ہے، بیدہ دات ہے جس کی اوٹ سے ہجرت کی ، پھر نصرت کی ، پھر فتح و غلبے کی سحر طلوع ہونی ہے، بیدہ دات ہے جس نے دنیا کواللہ کا بیہ فیصلہ دکھادیا ہے کیہ نور خدا ہے کفر کی ظلمت پہ خندہ زن پھونکوں سے بیہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

کاشانهٔ نبوت کے باہر صنادید مکہ نگی تلوار لئے آپ لے کے باہر آنے کے منتظر ہیں کہ آپ لے نکلیں اور نعوذ باللہ چشم زدن میں آپ لے قتل کر دیا جائے، آپ لے نے اہل مکہ کی امانتیں ان تک پہنچانے کے لئے حضرت علی کواپنے بستر پرسلا دیا۔

غورفر مایا جائے: موت کا خطرہ ہے، پھر بھی امانتوں کی ادائیگی کی فکر ہے، پیغیبرعلیہ السلام کی سیرت کا بیہ گوشہ کس قدر فکر انگیز ہے، اور ہم کوامانتوں کے تعلق سے کس قدر حساس دیکھنا چاہتا ہے۔

آپ هی مالهی کے مطابق گھر سے نکل رہے ہیں، سورۂ یٹس کی آیات زبان پر ہیں، باہر نکلے تو آیت کریمہ:

وَجَعَلُنَا مِنُ بَيُنِ أَيُدِيهِمُ سَدًّا وَمِنُ خَلُفِهِمُ سَدًّا وَمِنُ خَلُفِهِمُ سَدًّا فَاغُشَيْناَهُمُ فَهُمُ لَا يُبُصِرُونَ.

زبان پر ہے، مٹی ہاتھ میں ہے، یہ آیت پڑھ کرمٹی اس طرح بھینکی کہ ہردہمن کے سر پر پڑگئی، کوئی آئکھ آپ کھون کو نیسکی، آئکھوں کو بصارت کا نورعطا کرنے رب نے اپنے محبوب کھی حفاظت کے لئے اس لمحے ان دشمنوں کی بصارتیں سلب کرلیں۔ (زاد

المعاد:٢/٣٥، سيرت ابن هشام: ١ /٤٨٣ ا لخ)

آج دنیا کاسب سے بڑامحن بغیر کسی قصور کے بے گھر ہور ہاہے، آج ان گلیوں کو الوداع کہدر ہاہے ، آخ ان گلیوں کو الوداع کہدر ہاہے ، آئکھیں ڈب ڈبا رہی ہیں، چیشم پرنم ، دل پرغم کے ساتھ نکل رہے ہیں، آپ ﷺ نے آخری نگاہ ڈالتے ہوئے مکہ سے خطاب کیا تھا:

وَاللُّهِ! إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرُضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرُضِ اللَّهِ إِلَيَّ

وَلَوُلا أَنِّي أُخُرِجُتُ مِنْكِ مَا خَرَجُتُ، أَخُرَجُوا نَبِيَّهُمُ لَيَهُلِكُنَّ. (كنز العمال:٩١/١٢)

اے مکہ بلاشبہ تو میری نگاہ میں اللہ کی زمینوں میں سب سے زیادہ

ہمتر اور پسندیدہ ہے ، اگر مجھے نگلنے پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں نہ نکلتا، ان

بدنصیبوں نے اپنے نبی کو نکال کراپنی ہلاکت اور تباہی کا سامان کیا ہے۔

چند کمحوں میں آپ شصد بق اکبرضی اللہ عنہ کے ساتھ غار تور پر پہنچے ، شمنوں کو

ناکا می ملی منج انہوں نے دیکھا کہ آپ شیستر پڑہیں ہیں ، توان کے چہرے پرسیا ہی آگئی۔

آپ شیمنزے صدیق اکبرضی اللہ عنہ کے ساتھ غار تور پہنچے ، تین دن قیام رہا ، ہر

آن خطرہ تھا، ابو بکر گھبرار ہے ہیں ، آپ شفر مار ہے ہیں :

مَاتَقُولُ فِي اثْنَيْنِ ثَالِثُهُمَااللَّهُ ، لاَ تَحُزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا.

(بخارى: المناقب: مناقب ابي بكر في

ہم دوہیں ہمارا تیسرااللہ ہے، تم فکرمت کرو،اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ چو تھے دن سفر ہجرت کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا ہے، آ ہ کتنا مقدس سفر اور کتنا پر خطر سفر، دشمن نے آپ کھی کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لانے پر ۱۰ اراونٹ انعام رکھ دیا ہے، سراقہ بن جعشم تعاقب میں ہے،اس کے گھوڑے کے پیر دھنس گئے، آپ کھی دعا سے گھوڑا لکلا، پھر سراقہ کی نیت انعام کے لالچ میں بدلی، پھر گھوڑے کا پیر دھنس گیا،سفارش کی، آپ کھی دعا سے پھر گھوڑا نکل گیا،اس کے کہنے پر آپ کھے نے پروانۂ امن لکھا، یہ پہلا تحریری امان نامہ تھا۔

(بخارى: المناقب: باب هجرة النبي)

فتح حنین وطائف کے بعد سراقہ نے اسلام قبول کیا تھا، آپ ﷺ نے فر مایا: کیف بیک اِذَا لَبِسُتَ سِوَارَیُ کِسُرَیٰ وَ مَنْطِقَتَهُ وَتَاجَهُ. اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن

مول كاورتم اس كى ييني اورتاج يهنوك- (الروض الانف ٢٢٥/٢، اسد الغابة: ١٤/٢) کہاں کسریٰ کے کنگن اور کہاں عرب کے بدوسراقہ کے ہاتھ؟ مگریہ زبان نبوت کا بول تھا، دورِ فاروقی میں فتح مدائن کے بعد پیمنظر مدینہ نے دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کسریٰ کے کنگن سراقہ کے ہاتھ میں ڈالےاور پیٹمبر ﷺ کی صدافت کا ایک اورنقش دنیا پر قائم ہوا۔ كم ربيع الاول كوية قافله غار ثورسے نكلاہے، ٨ررئيج الاول دوشنب كوقبائ بيجا ہے۔ (سيرة احمد محتبي:١٨٥٤) حَفْرات! ہاری آج کی گفتگواس پربس ہوتی ہے، مگر عزیزو: آپ نے اس پر بھی غور کیا کہ وہ اللہ جس نے اپنے آخری نبی ﷺ و بے شار مجزات دیئے، وہ حیابتا تو زمین لپیٹ دیتا،مسافت سمیٹ دیتا، وہلمحوں میں مدینه پہنچادیتا، جورانوں رات مکہ سے اقصلی اوراقصلی ہے فلک پھر مکہ کا سفر کراسکتا ہے، وہ آن واحد میں مدینہ بھی پہنچا سکتا تھا؛ کیکن یہاں ایسانہیں ہوا، اللّٰہ کا لا ڈلا پینجبراییخ صدیق کے ساتھ سات دن کی بھوک، پیاس، مشقت اور تکان برداشت کرکے مدینہ منورہ بہنچ رہاہے، اللہ اس کے ذریعہ امت کو دین کی خاطر مشقت اٹھانے کا اسوہ اورنمونہ دےرہاہے، یہ فکر دےرہاہے کہ جب اللہ کے محبوب ﷺ کو دین کے لئے مشقت اٹھانی پڑی ہے تو تم اس کے امتی اور غلام ہوکرمشقتوں سے کیسے نچ سکتے ہو؟ پیہ

مرحلہ آکررہےگا۔ حضرات! بس اب گفتگو بہبی ختم ہوتی ہے، سیرتِ محمدی کے ان فکرانگیز پہلوؤں کو دلوں میں بٹھا یئے ، تبدیلی کا فیصلہ سیجئے ، دین کے لئے جم جانا اور مٹ جانا سیکھئے ، اور یا در کھئے نوازا جس نے نئے بستہ دلوں کو سونے ایماں سے مٹایا جہل کی ظلمت کو جس نے ذہنِ انساں سے اجالا کر دیا دنیا میں جس نے نورِ قرآں سے عظیم انسان اس جیسا نہ آیا ہے نہ آئے گا

اسی کی پیروی میں اب بھی انساں چین یائے گا





حیات نبوی ﷺ از ہجرت-تا-فتح مکہ (مدنی زندگی)



## حيات نبوى على المالا

از ہجرت- تا- فتح مکہ (مدنی زندگی)

اَلْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَواةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرُسَلِيْنَ، وَعَلَى آلِه وَصَحْبِهِ أَجُمَعِيْنَ، أَمَّا بَعُدُ:

ذ کررسول عظیم سعادت

حضراتِ گرامی! سیدالکونین ﷺ کے ذکر سے عظیم سعادت اور کیا ہوسکتی ہے؟ وہ ذاتِ اقدس جووجہ پخلیقِ کا نئات ہے، جس کے فیض سے پوری کا نئات روثن ہے ہے

رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی ہری ہوگئ ساری کھیتی خدا کی ہری ہوگئ ساری کھیتی خدا کی اس ذاتِ مقدس کی سیرت کابیان ظیم ترین توفیق الہی کے سوااور کیا ہے؟ جب اُن کا ذکر ہو دنیا سرایا گوش بن جائے جب اُن کا نام آئے مرحبا صل علی کہتے غبارِ راہِ طیبہ سرمۂ چشم بصیرت ہے غبارِ راہِ طیبہ سرمۂ چشم بصیرت ہے میں وہ خاک ہے جس خاک کو خاکِ شفا کہتے میرے سرکار کے نقشِ قدم شمع ہدایت ہیں میرے سرکار کے نقشِ قدم شمع ہدایت ہیں ہیہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہتے

محمد کی نبوت دائرہ ہے جلوہ حق کا اس کو انتہاء کہئے میں کو انتہاء کہئے میں کو انتہاء کہئے میں کو انتہاء کہئے میں مری آنصوں کو ماہر چشمۂ آب بقا کہئے مری آنصوں کو ماہر چشمۂ آب بقا کہئے آج کی مجلس کا موضوع''مدنی زندگی' ہے،حیات طیبہ کا بیمدنی دوردس سالوں پرمجیط ہے، قبل از نبوت چالیس سالہ مدت، بعداز نبوت کی زندگی کی تیرہ سالہ مدت کے مقابلے میں بیدس سالہ مدنی زندگی کی مدت اپنے زمانی رقبے کے لحاظ سے مختصر ضرور ہے، لیکن بیا بیدس میں اتنی ہمہ جہت، جامع بقمیری، انقلا بی اور ہمہ گیر تفصیلات اور کا رنامے لئے ہوئے ہے کہا کے مجان ہوگے سے کہا کی حکمت اور کا رنامی نہیں ہے۔



# چرت كاپېلاسال

#### سفرہجرت

سید کا ئنات محمد عربی الله تعالی عنه وار رفیق سفر ججرت سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه وارضاه اور ربیر وخادم پرمشتمل تاریخ انسانیت کا بید مقدس قافله غارِ تورسے مدینه منوره کی طرف ججرت کے سفر پرروانه ہواہے۔

چلی صحن کعبہ سے بادِ بہاری مدینے کو جاتی ہے گل کی سواری

یہ کیم رہیج الاول ۱۲ ارنبوی کا دن ہے، مسلمانوں کے مختلف قافلے اس سے پہلے ہی مدینہ پہنچ چکے ہیں۔

## دوبنیادی کام: (۱)علم ومعرفت کی اہمیت (۲) وحدت و اجتماعیت کی اہمیت

مکہ میں رہتے ہوئے ہی آپ ﷺ نے آئندہ مرکز اسلام بننے والے مدینہ کے لئے دو بنیادی کام انجام دئے تھے، اور اس طرح قیامت تک آنے والی اپنی امت کو دو پیغام دئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ اولی (جو ۱ ارنبوی کے جج کے موقع پر ہوئی تھی ) کے بعد اپنے فدا کار صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو معلم ومدرس بنا کر تعلیمی و تربیتی مشن کی تکمیل کے لئے مدینہ جھیجا تھا، نبوت کے بورے تیرھویں سال حضرت مصعب بن عمیر مشن کی تکمیل کے لئے مدینہ جھیجا تھا، نبوت کے بورے تیرھویں سال حضرت مصعب بن عمیر

رضی الله تعالی عند نے اپنی تعلیمی، تربیتی اور تبلیغی محنت سے ایک انقلا بی لهر پیدا کردی تھی، اس انتظام کے ذریعہ آپ کھی نے یہ پیغام دیا تھا کہ بیامت اگر علم سے، معرفت سے، دین کی سمجھ سے، قر آن وسنت سے دورر ہے گی، ناوا قف رہے گی، اپناوجود، اپناتشخص اپناا متیاز اور وقار کھو بیٹھے گی، رسول الله کھی نے خود اپنے تعارف میں اپنے معلم ہونے کی شان اور علم ومعرفت کی اہمیت کواسی لئے بار بار آشکار افر مایا ہے:

إنَّمَا بُعِثُتُ مُعَلِّماً. (مشكوة المصابيح: العلم) مجھے معلم بنا کر بھیجا گیاہے۔ **ٱلۡمَعُرِ فَةُ رَأْسُ مَالِي**. (كتاب الشفاء: قاضى عياض: ١٢٨/١) معرفت میراسر مایهٔ زندگی ہے۔ وَالْعِلْمُ سِلاحِي. (ايضاً) اورعلم میراہتھیا رہے۔ قلب رسول ﷺ پرآنے والی پہلی وحی کے بول بھی علم کی اہمیت کا واضح ثبوت ہیں۔ دوسرا کام جوآپ ﷺ نے مکہ میں رہتے ہوئے مدینہ منورہ کے لئے کیا ہے وہ بیہ ہے کہ نبوت کے تیرھویں سال جج کے موقع پر بیعت عقبہُ ثانیہ لینے کے بعد آ پ ﷺ نے اُوس وخزرج کے ہر ہرمحلّہ اور قبیلہ کا ایک ذمہ دارمنتخب کیا، آپ ﷺ نے بارہ افراد کونقیب بنایا، پیر بارہ افراد مدینه منورہ میں موجودامت مسلمہ کی اجتماعیت اور وحدت کے امین تھے،اس طرح پیر پیغام دیا گیا که امت مسلمہ کے ذمہ اجھا عی اور جماعتی زندگی گذارنا فرض ہے، فرقہ بندی، انتشاراوراجتماعی وجود کے بغیرر ہنااس امت کے لئے کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہے،

ا جمّاعیت کے شیراز ہے میں بند ھے بغیراورا پنے کو وحدت کی مقدس لڑی میں پروئے بغیر بیہ

امت بھی''امت واحدہ'' نہیں بن سکتی، خیر امت ہونے کی حیثیت سے اپنے اوپر عائد

ہونے والے فرض سے عہدہ برآ نہیں ہوسکتی، سیرتِ رسول کی کا بیدواضح پیغام ہے کہ امت جمد واحد ہے، بنیان مرصوص (سیسم پلائی ہوئی دیوار) ہے، اسے تفریق اور انتشار کی قینچیوں سے کا ٹنا اور کسی بھی طرح اس کی اجتماعیت کو یارہ پارہ کرنا جائز نہیں ہے۔

## ام معبر کے خیمے میں

سفر ہجرت جاری ہے، آقا گاگذرراست میں ام معبد خزاعیہ کے خیمے سے ہوا، یہ فراخ دل اور مہمان نواز خاتون ہیں، آپ گلے نے ان سے دریافت کیا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے پینے کو ہوتو ہمیں قیمة دے دو، ام معبد نے کہا کہ کچھ ہوتا تو ضرور پیش کرتے ، حضور اکرم گئی نگاہ الگ بندھی ہوئی ایک کمزور بکری پر پڑی، پوچھا: یہ کسی بکری ہے؟ جواب ملا: یہ چلنے ہی کے قابل نہیں ہے، آپ گئے نے فر مایا کہ ہمیں اس کا دودھ دو ہنے کی اجازت دو، یہ چلنے ہی کے قابل نہیں ہے، آپ گئے نے فر مایا کہ ہمیں اس کا دودھ دو ہنے کی اجازت دو، ام معبد نے کہا: قربان ہوجاؤں، دودھ ہوتو ضرور دوہ لیجئے، آنخضرت گئے نے بکری کو قریب کیا، بارگاہِ رب العزت میں دعا کی، پانی اُس کے تھن پر چھڑکا، آپ گھام ججزہ فلا ہر ہوا، بکری کے تھن دودھ سے بھر آئے، دودھ دو ہنا شروع کیا، تو برتن لبالب بھرگیا، آپ گئے نے خود بھی نوش فر مایا، حضرت صدیق آ کہر بھی سیراب ہوئے، ام معبد نے بھی پیا، سب شکم سیر ہوگئے، برتن میں کافی دودھ نے گیا، ام معبد کے حوالہ کیا، اور بیقا فلہ سوئے بیڑ ب چل پڑا۔

## ت قار کی تصویریشی ام معبد کی زبانی

شام كوام معبد كے شوہر ابومعبد نے دودھ ديكھا تو حيرت كا اظهار كيا، پورا واقعه سنا، آپ ﷺ كا پورا حليه اپنے شوہر كے سامنے ام معبد نے بے حددل كش پيرائے ميں اس طرح بيان كيا كہ جمال محمدى اور كمال احمدى ﷺ كا بے انتہا خوب صورت نقشه سامنے آجا تا ہے: ظاہرُ الوَ ضَاءَ قِ، اَبُلَجُ الْوَجُهِ، حَسَنُ الْحَلُقِ، لَمُ تَعِبُهُ

ثُجُلَةٌ، وَ لَمُ تُزرُ بِهِ صُعُلَةٌ، وَسِيْمٌ، قَسِيْمٌ، فِي عَيْنَيُهِ دَعَجٌ، وَ

فِى اَشُفَارِهٖ وَطَفٌ، وَ فِى صَوْتِهٖ صَحَلٌ، وَ فِى عُنُقِهٖ سَطَعٌ، اَحُورُ، اَكُحَلُ، اَزَجُّ، اَقُرَنُ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعُرِ، اِذَا صَمَتَ عَلاهُ الْوَقَارُ، وَ إِنْ تَكَلَّمَ عَلاهُ الْبَهَاءُ، اَجُمَلُ النَّاسِ وَاَبُهَاهُمُ عَلاهُ الْوَقَارُ، وَ إِنْ تَكَلَّمَ عَلاهُ الْبَهَاءُ، اَجُمَلُ النَّاسِ وَابُهَاهُمُ مِنْ اللَّهِ الْمَنْطِقِ، مَنْ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

کی زیبائی، سرایا پرکشش و دلربا، قد قامت انتهائی حسین و متوازن، رفقاء ایسے که سرایا تمنائے دید، پروانوں کی طرح حصار میں لئے ہوئے، گفتگو کریں تو کان لگالیں، حکم کریں تو دوڑ پڑیں، مخدوم ومطاع ،محترم و مرجع خلائق، نہ ترش رواور نہ فضول گو۔

یہ اوصاف و شاکل سن کر ابومعبد بول اٹھا: بخدا یہ وہی ہستی ہے جس کے پیچھے بورا قریش پڑا ہوا ہے، میں نے طے کرلیا ہے کہ موقع ملتے ہی ان کی خدمت میں ضرور حاضر ہول گا۔(السیرۃ النبویۃ لابن کئیر: ۲۱۳-۲۱۰)

#### حضرت بريدةٌ سے ملاقات

یہ قافلۂ حق آ گے بڑھا تو راستے میں ایک مقام پر قبیلۂ بنی اسلم کے • سرشہ سواروں سے ملاقات ہوئی، جن کی قیادت بریدہ بن حصیب اسلمی کررہے تھے، یہ قافلہ آ پ ﷺ کو گرفتار کرنے کے لئے تلاش میں تھا،آپ ﷺ نے بریدہ سے یو چھا کہتم کون ہو؟ جواب ملا: بریدہ، آپﷺ نے تفاؤلاً فرمایا: ابوبکر! اب ہمارا معاملہ ٹھنڈا پڑا اور نتیجہ خیز رہا، پھریو چھا کہ کس قبیلہ سے ہو؟ جواب ملا: ہنواسلم ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: اب ہمیں سلامتی ہے، پھر یو چھا کہ اسلم کی کس شاخ سے ہو؟ جواب ملا کہ بنو ہم سے، آپ ﷺ نے فر مایا کہ تیرے بخت نے یاوری کی ، تجھے اسلام سے حصہ ملا ، ہریدہ بولے: آپکون؟ فرمایا کہ محمد بن عبدالله ، الله کا رسول،آپﷺ کےاس طر زِ کلام نے اور نظر کیمیا اثر نے بریدہ کے دل کی د نیابدل دی مفوراً پورے قافلے کے ساتھ حلقہ بگوشِ اسلام ہو گئے، آپ ﷺ کی رفاقت میں چل پڑے، آپ ﷺ نے اپنا عمامہ اپنے دست مبارک سے ایک نیزے پر بلند کر کے انہیں عطا فرمادیا، یہ عمامہ ہجرتِ مدینہ کی ایمانی تحریک کاپر چم تھا، ہریدہ اسے ہاتھوں میں اٹھائے چلتے رہے۔ (رحمة للعالمين: ١٠١/١)

## اہل یثرب کی ہے تابیاں

سرکارِ دو عالم ﷺ اور آپ ﷺ کے قافلے کے استقبال کے لئے پورا مدینہ فرشِ راہ ہے، شوقِ دیدار وزیارت ہر دل کو مضطرب کئے ہوئے ہے، کئی دن سے لوگ صبح سویرے ہی آبادی کے باہر نکل آتے ہیں، دور راستے پر نگاہیں گئی ہوئی ہیں، کب قافلۂ بہار جلوہ افروز ہوگا؟ دھوپ کی شدت بہت بڑھ جاتی ہے، تب یہ مشاق مجمع وہاں سے ہٹما ہے۔

(بخارى:المناقب: باب هجرة النبي)

#### قا فلهُ نبوت قبامين

ید ۸رر بیج الاول کی تاریخ ہے، نبوت کا چود هواں سال ہے، جو بعد میں آپ لیگ کے حکم سے یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہجرت کا پہلاسال ہونے کی وجہ سے حضرت علی کے مشورہ پر اسلامی تاریخ کا نقطہ آغاز بنا۔ (وفاء الوفاء: ۲۷۸، الفاروق: علامه شبلی نعمانی:

٥٢٥، سيرت المصطفىٰ: ٩/١٩٩، تقويم تاريخي: عبد القدوس هاشمي: ١٠)

۲۹۷ردسمبر ۲۹۲ ء دوشنبه کا دن ، مشتا قانِ رسول ﷺ ابھی طویل انتظار کے بعد لوٹے ہی تھے کہ''سلوم''نامی ایک یہودی نے اس قافلۂ قق کوآتا دیکھ کرآ واز لگائی تھی:

يَا مَعُشَرَ الْعَرَبِ! هَذَا جَدُّكُمُ الَّذِي تَنْتَظِرُونَ. (بخارى:

المناقب: باب هجرة النبي)

یژب والوس لو! تمہیں جس کا انتظار ہے وہ آ گیا ہے، یہ تمہارا

مقصوداً ن پہنچاہے۔

## اشتياق واستقيال

پوراشہر ہے تاب آپ ﷺ کے استقبال میں امنڈ آیا ہے، ۰۰ ۵ رانصار صحابہ کے جلو میں سر کار دوعالم ﷺ سفیدلباس میں ملبوس قبا کی بستی میں داخل ہور ہے ہیں، ہر بام و درنعر وُ اللّٰہ ا كبرسے گونخ الله اسى، ہرگھر اور ہر در پر يہى صداہے:

اَللَّهُ اَكْبَرُ، جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ، اللَّه أَكْبَرُ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ.

قدم قدم پہ محبت کے موج زن طوفاں

صدائے "جاء رسول "ئے گونجتا ہے جہاں

سرکار دوعالم علقابا میں داخل ہور ہے ہیں، تواضع اور عبدیت ہر ہرادا سے نمایاں

ہے، زبان پر قرآنی دعاکے یہ بول ہیں:

رَبِّ اَدُخِلُنِي مُدُخَلَ صِدُقٍ وَاَخُرِجُنِي مُخُرَجَ صِدُقٍ وَاجُعَلُ لِي مِنُ لَدُنُكَ سُلُطَاناً نَصِيراً. (الاسراء: ٨٠)

میرے رب! مجھے اچھائی کے ساتھ داخل فرما، اچھائی کے ساتھ نکال،

اور مجھے خاص اپنی بارگاہ سے ایساا قتر ارعطا فر ماجس کے ساتھ تیری مدد ہو۔

آپ ﷺ پرسکینت طاری ہے،آ گے پیچیے پروانوں کا ججوم ہے، یہ وحی نازل ہورہی ہے:

فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوُلاهُ وَجِبُرِيلُ وَصَالِحُ الْمُومِنِينَ،

وَالْمَلائِكَةُ بَعُدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ. (التحريم)

اللّٰد آپ کامولی ہے، اور جبریل بھی اور صالح اہل ایمان بھی، اور اس کے بعد فرشتے آپ کے مددگار ہیں۔ (زاد السعاد: ٤/٢ ٥ ٥، سیرت سرور

عالم: ۷۳٥/۲، نبي رحمت: ۲۰۱)

## قبامیں قیام

قبامیں آباد قبیلہ بنوعمرو بن عوف کے سردار' کلثوم بن ہدم' کے مکان پر آقا ﷺ کا قیام ہوا، قبا میں آپ ﷺ کے قیام کی مدت مختلف روایات کے مطابق ۵ یا ۱۲ ریا ۲۵ ردن رہی، عاشقان رسول ﷺ گروہ در گروہ بارگاہ میں آتے رہے، شرف پاتے رہے اور ایمان وعرفان کی جوت جگاتے رہے۔(دیکھئے: سیرت سرور عالم:۷۳۷/-۷۳۷، زاد المعاد: ۸۷/۱، سیرت النبی: ۲۸۳/۱ بحوالہ مختلف کتب حدیث)

## حضرت عليٌّ کي آمد

ابھی آپ بھی آپ بھی نے ہیں ہے، حضرت علی تشریف لے آئے ہیں، آپ بھے نے انہیں اُمانتوں کا امین اوران کی واپسی کا ذمہ دار بنا کر بستر رسالت پرسلادیا تھا، انہوں نے اپنا فرض نبھادیا، اور فوراً سفر بھرت پرنکل پڑے، دن بھرچیپ کر، رات بھر چل کر، تن تنہا، پیادہ یہ مسافت انہوں نے طے کی، پاؤل پھٹ گئے تھے، تلوے زخمی تھے، آپ بھے نے اچا نک انہیں سامنے دکھ کر آپ بھی نے اراپ سینے سے لگالیا، دیر تک پیار کرتے رہے، ان کے پیروں کے زخم دکھ کر آپ بھی کی آئیسیں اُشک بار ہوگئی تھیں، حاضرین بھی اس رفت آمیز منظر کو دکھ کر آپ بھی کی آپ تھیں اُشک بار ہوگئی تھیں، حاضرین بھی اس رفت آمیز منظر کو دکھ کر آب دیدہ ہوگئے تھے، آپ بھی نے اپنالعاب دئن حضرت علی کے پیروں پرلگادیا، زخم دکھ کے درزاد المعاد: ۲/۱، ۵، سیرت ابن ھشام: ۹۳/۱ ، رحمة للعالمین: ۲/۱۰)

#### مسحدقيا

اسی قیام قبائے دوران آپ ﷺ نے ''مسجد قبا'' کی بنیا در کھی ،یہ روئے زمین کی پہلی مسجد ہے، جس کی بنیا دسید المرسلین ﷺ نے رکھی ہے، صحابہ کے ساتھ آپ ﷺ اس کی تغمیر میں شرکت کررہے ہیں، بھاری پھراٹھارہے ہیں، صحابہ کے روکنے کے باوجود آپ ﷺ حصہ لیتے ہیں۔ (وفاء الوفاء: ۲۸۳)

یمی وہ مسجدہے جس کی شان قرآن کریم نے بیان کی ہے:

لَمَسُجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقُوَىٰ مِنُ اَوَّلِ يَوُمِ اَحَقُّ اَنُ تَقُوْمَ فِيُهِ، فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ اَنُ يَتَطَهَّرُوا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ. (التوبة: ١٠٨)

یقیناً یہ سجہ جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے،اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں،اس میں ایسے لوگ ہیں

جو پاک صاف ہونے کو پیند کرتے ہیں،اوراللہ پاک صاف لوگوں کو پیند کرتا ہے۔

یہ وہ بابرکت مسجد ہے جہاں سرکار دوعالم ﷺ ہر ہفتے پابندی سے جاتے رہے۔ احادیث میں ہے:

كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِى مَسُجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبُتٍ مَاشِياً وَرَاكِباً وَيُصَلِّى فِيهِ رَكُعَتَيُنِ. (بحارى:

كتاب الصلوة، باب اتيان مسجد قباء)

حضورا کرم ﷺ ہرسنچر کے دن کبھی پیدل ،کبھی سوارمسجد قبا تشریف لاتے تھےاور وہاں دورکعت نمازا دا کرتے تھے۔

یمی وہ مسجد ہے جہاں پہلی بار آزاد فضا میں امام الانبیاء ﷺ کے پیچھے صحابہ نے اپنی جبین نیاز بارگاہِ رب العزت میں خم کی ، اور پھر زبان نبوت سے اس مسجد میں دور کعت کی ادائیگی کورسول اللہ ﷺ کے ہمراہ عمرہ کی سعادت کے مساوی بتایا گیا۔ (البدایه والنهایه ۲۲۳/۲)

#### مدینے جانے کاارادہ

قبامیں چندروزہ قیام کے بعد آپ ﷺ نے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ فر مایا، جمعہ کا دن آیا، آپ ﷺ نے رخت سفر باندھا، ہنوعمرو بن عوف نے باادب عرض کیا:

یا رسول اللہ! ہمارے ماں باپ آپ پر قربان! آپ یہیں قیام فر مار ہیں، کیا ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے جو آپ تشریف لے جارہے ہیں۔ آپ ﷺ نے فر مایا بنہیں یہ بات نہیں، بلکہ:

أُمِرُتُ بِقَرُيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَىٰ.

مجھ (مدینه منوره کی ) اس بستی میں جانے کا حکم الله کی طرف سے ہوا ہے جو تمام بستیوں پرغالب رہے گی۔ (وفاء الوفاء: ۲۸۸، کنز العمال: ۲۰۰/۱۲)

## مدينهروا نگی اور پېلا جمعه

۱۱رر بیج الاول ار جمری جمعه کے دن بیر قافله مدینه منوره روانه ہوا، آپ ﷺ پنی اوْمُنی قصواء پر سوار ہیں، راستے میں جمعه کا وقت ہوگیا، محلّه بنوسالم میں نماز کا اہتمام ہوا، اس موقع پر••ارا فراد شریک تھے، یہی وہ مقام ہے جہال بعد میں''مسجد جمعہ'' بنائی گئی۔ (طبقات بن سعد: ۲/۱)

آپ ﷺ نے جمعہ کا خطبہ دیا، یہ "خطبہ التقوی" کے نام سے معروف ہے،اس کا پورامضمون تقوی اور خشیت الہی کی تلقین پر مشتمل ہے۔

(رحمة للعالمين : ١ / ٢ / ١ الخ، تاريخ طبري: ١ / ٤٤ / ، سيرت المصطفىٰ: ١ / ١ . ٤ الخ، زادالمعاد: ٧ / ٥٠)

## بيغام تفوى

غور فرمائے! ابھی آپ کھی دینہ نہیں پہنچے ہیں، مگراپنے خطبہ میں امت کوتقویٰ کا پیغام دے رہے ہیں، پھریہی پیغام آپ کھی دس سالہ مدنی زندگی کی تمام محنتوں کا اصل عنوان قرار پایا اور اس کی ہرخو بی کا سرچشمہ اور تادم والیسیں مؤمن کے ایمان پر ثابت قدم رہنے کانسخ کیمیا قرار دیا گیا۔

## مدينة فبثم براه

نمازے فارغ ہونے کے بعد آپ اونٹی پرسوار ہوئے، بنی سالم بن عوف نے ادب سے اپنے ہاں قیام کی درخواست کی، یٹرب کے محلے بنی بیاضہ میں آپ کے بنے، وہ عرض گذار ہوئے: یارسول اللہ! ہمیں خدمت کا موقع عطافر مائے، آگے بڑھے، بنی ساعدہ کی آبادی آئی، وہ متنی تھے کہ آپ گان کے ہاں قدم رنجہ فرمائیں، بنی حارثہ کی آبادی آئی، پورا قبیلہ چشم براہ تھا، سب کہ درہے تھے کہ: سرکار! گھر حاضر ہے، مال حاضر ہے، جان حاضر ہے، کہ مرحد میں پنچ تو وہاں کے لوگ جسم التجا کھڑے تھے۔ (دیکھئے: سیرت حاضر ہے، کہ النی هشام: ۱/ ۹۸ کا النے)

#### استقبال كالبيمثال نظاره

تاریخ میں چثم فلک نے کسی کے ایسے اکرام واستقبال کا منظر کہاں دیکھا تھا؟ پورا یثرب، یثرب کا ہر قبیلے کا ہر فرد، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میز بانی کا مشاق و منتظرتھا، انصار کے نوجوان آپ کھی کے ساتھ سائے کی طرح لگے ہوئے تھے، جوشِ مسرت میں پورا یثرب گھرسے باہر تھا، سڑک کے دونوں کناروں پر عاشقانِ رسول کھی دو رویہ استقبال کے لئے تیار تھے، ہریدہ اسلمی فضاؤں میں جھنڈ الہراتے آگے چل رہے تھے۔ (شرح الممواهب: الزرقانی: ۱۹۶۸)

ہرزبان پر"جاء نبیّ اللّٰه" (اللّٰدے رسول جلوہ افروز ہوگئے) کے الفاظ تھے۔ (بخاری:المناقب: باب هجرة النبی)

مشاقانِ دید جمال نبوی کی ایک جھلک دیکھنے کو بے تاب تھے، خواتین گھروں کی چھتوں سے بیمنور منظر دیکھر ہی تھا۔ چھتوں سے بیمنور منظر دیکھر ہی تھیں، تقذیس وتحمید و تکبیر کے ترانے ہرسمت گونج رہے تھے۔

لوگ آپ کی کی اونڈی کی تکیل پکڑ پکڑ کر التجا کررہے تھے: ہمیں شرفِ میز بانی بخش دیجئے، ہم سب کچھ نار کرنے کو تیار ہیں، سب کے جواب میں آپ کی کا ارشاد ہوتا تھا:

خلُّو کھا فَإِنَّهَا مَا مُورَةٌ.

اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ من جانب اللہ مامور ہے، اللہ کے حکم سے جہال یہ بیٹھے گی وہیں میراقیام ہوگا۔ (سیرت ابن کٹیر:۲۱ الخ، زاد المعاد:۲۰) یہ بیٹھے گی وہیں میراقیام ہوگا۔ (سیرت ابن کٹیر:۲۱ الخ، زاد المعاد:۲۰) کے استقبال میں تر انہ پڑھر ہی تھیں، ان کی زبانوں پر یہ بول تھے:
ط کے سند اُنہ کہ کُر عَسلَیْ نَسلُ وَ دَاعِ وَ جَسبَ الشُّ کُسرُ عَسلَیْ نَسلُ وَ دَاعِ وَ جَسبَ الشُّ کُسرُ عَسلَیْ نَسلُ مَسلَ دَعَسلَ اللّٰ ا

أَيُّهَ الْسَمَبُ عُسوتُ فِيُسنَا جِعْنُتَ بِسَالاً مُسرِ الْسَمْطَاعِ وداع كى گھاٹيوں (عوالى سے متصل پہاڑى سلسله كاوہ مقام جہاں سے مہمان مسافر رخصت ہوتے تھے) سے چودھويں كا چاندطلوع ہو چكا ہے، ہم پراس نعمت كاشكر لازم ہے، جب تك كه الله سے دعا ما نكنے والاكوئى باقى ہے، اے وہ مقدس ذات جو ہم ميں رسول بنا كر بھيجى گئى ہے: آ پ ايسا دين لے كرآئے ہيں، جس كى اطاعت ہم پرواجب ہے۔ (رحمة للعالمين

: ١/٥٠١، ابن كثير: ٢٦٩/٢، سيرت المصطفى: ١/ ٤٠٦)

أَشُّ رَقَ الْبَ لُرُ فِيُ نَ الْبَ وَالْبَ لُورُ فِيُ الْبُ لُورُ وَالْبَ لُورُ وَالْبَ لُورُ وَالْبَ لُورُ م مِثُلَ حُسُنِكَ مَ ارَأَيُ نَا اللهِ عَلَيْهِ اللهُ الله

ہمارے درمیان بدر کامل طلوع ہوا ہے، اس کی روشنی سے تمام چاندوں کی روشنیاں ماند پڑگئی ہیں، آپ جبیباحسن و جمال ہم نے بھی نہیں دیکھا، آپ کا جمالِ جہاں آ راء دیکھ کر دل ونظر کوسرور حاصل ہوتا ہے۔

(سيرت احمد مجتبي: ٢ /٥٥، وفاء الوفا: ٢٨٩)

#### بيغام اطاعت

آ گے بڑھنے سے پہلے استقبال بدرِ رسالت کے معصوم نونہالوں کی زبانوں پر جاری اس ترانے کے بول: "جِئْتَ بِالأَمْرِ الْمُطَاعِ" پرغور فرمائے، بیالفاظ مسرت وجشن کے اس عظیم موقع پر بھی نعمت رسالت کی کمل قدر دانی اور اطاعت وا تباعِ سنت

کی اہم ذمہ داری کی یاد دلارہے ہیں، بیالفاظ اُن لوگوں کے لئے دعوتِ فکر ہیں، جونا منہاد عاشق رسول ہونے کے دعوے دار بھی ہیں اورا پنی اس محبت کے اظہار کے لئے انہیں سنتوں کا مذاق اڑانے میں بھی کوئی باکنہیں ہوتا۔

## بنونجار کی بچیوں کا استقبال اور آپ ایک کا جواب

آپ ﷺ بنوما لک بن نجار کے محلے میں پہنچے، تو بچیوں نے والہانہ استقبال کیا، کہنے

لگين:

نَـحُنُ جَـوَادٍ مِنُ بَـنِـی النَّـجَّـادِ یَــا حَبَّــذَا مُـحَــمَّــدٌ مِـنُ جَـادِ ہم بونجار کی بچیاں ہیں، کیا خوش تصیبی ہے کہ آج محمد اللہ ہمارے

ير وسي المصطفى: ١ / ٢٠٤ ، سيرت المصطفى: ١ / ٢٠٤ )

آپ ﷺ نے ان بچیوں سے فر مایا تھا کہ:

« ہمہیں مجھ سے محبت ہے''

انہوں نے کہا:

"إِي وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّه،"

جی ہاں اے اللہ کے رسول

آپ ﷺ نے فرمایا:

"أَنَا وَاللَّهِ أُحِبُّكُمُ"

بخدا مجھے بھی تم سے محبت ہے۔ (سیرت احمد محتبی: ٢١/٢)

حضرت براء بن عازب کابیان ہے:

مَا رَأَيُتُ أَهُلَ المَدِينَةِ فَرِحُوابِشَئِي فَرَحَهُمُ بِرَسُولِ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (صحيح بخارى: المناقب: باب مقدم النبي

و اصحابه المدينة )

اہل مدینہ آپ ﷺ کی آمد پرجس قدرخوش ہوئے کسی اور موقع پراس درجہ خوش نہیں ہوئے۔

## آ قا الله حضرت ابوابوب انصاریؓ کے کا شانے میں

الله نے ازل سے بیٹر ب میں میز بانی رسول کی سعادت حضرت ابوا یوب انصاری کا مقدر بنادی تھی، اونٹنی ابوا یوب کے مکان کے پاس رکی ۔ (بخاری: المناقب: باب هجرة النبی)

کا مقدر بنادی هی ، او منی ابوالیوب کے مکان کے پاس رئی ۔ (به حاری: المناقب: باب هجرة النبی)

ابوالیوب کوخودا پنی خوش نصیبی پر کتنا ناز ہوا ہوگا؟ بورایژب کس طرح ان پردشک کررہا

ہوگا؟ ابوالیوب بے تابی سے لیکے، آج ان کے گھر کامہمان کوئی عام انسان نہیں تھا، آج

کا کنات کامحس اعظم کی کاشانہ ابوالیوب کا مکین تھا، دیوار ودر مسکر ارہے تھے، بیصرف ایک فردگی آ مرنہیں تھی؛ بلکہ ایک انقلاب آفریں عہداور تاریخ ساز دورکی آ مدتھی، بیاس ابر رحمت کی آمدتھی، جو بوری انسان نیت کے لئے ہدایت کی فصل بہار لے کر آیا تھا۔

مؤرخین کا بیان ہے کہ ظہور اسلام سے سات صدی قبل یمن کا بادشاہ تبع اسعد مورخین کا بیان ہے کہ ظہور اسلام سے سات صدی قبل یمن کا بادشاہ تبع اسعد موجود کی طرف سے گذراتھا، اس نے شہر پر حملے کا ارادہ کررکھا تھا، اس وقت شہر میں موجود کچھ علماء یہود تبع سے ملے تھے، اور کہا تھا اے بادشاہ! تورات میں اس بہتی کا نام طیبہ ہے، بیستی اولا دِ اساعیل میں آنے والے آخری نبی کا مقام ہجرت ہے، ان کا قیام یہیں رہے گا، تم اس بہتی پر ہرگز غالب نہ آسکو گے، بیستی حفاظت الہی کے حصار میں ہے، بیس کر بادشاہ نے اپنا ارادہ بدل دیا، اس کے ہمراہی سیڑوں علماء نے یہیں قیام کی اجازت جیابی، بادشاہ نے ان کے لئے مکانات بنا کر آباد کردیا، ایک مکان بطور خاص نبی اجازت جیابی، بادشاہ نے ان کے لئے مکانات بنا کر آباد کردیا، ایک مکان بطور خاص نبی

آخرالزمال کے لئے متعین کردیا۔ (وفاء الوفاء: للسهمودی: ۲۱۰، سیرت المصطفیٰ ۱/ ۶۰۹)

اس پرسیر ول سال گذر گئے، مگر ابوا یوب انصاری کا مکان اسی مقام پرواقع تھا، جو
اس بادشاہ نے متعین کیا تھا، بالآخروہی آپ کھی قیام گاہ بنا، سرکار دوعالم کھی اوٹنی سے
اترے، آپ کھی زبان مبارک پر:

رَبِّ اَنُوِلْنِی مُنُوَلاً مُبَارَ کاً وَانْتَ خَیْرُ الْمُنُولِیُنَ. اے میرے رب! مجھے ایسا اترنا نصیب کر جو برکت والا ہو، اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ کی دعا جاری تھی۔

## حضرت ابوابوب شكاجذبه احترام

حضرت ابوابوب کا مکان دو منزلہ تھا، آپ کھا مین لہ تھا، آپ کا منزل اپنے لئے منتخب کرتے ہیں، ابوابوب عرض کرتے ہیں کہ: ''آ قا! آپ کا اوپر قیام فرما ہوں، ان کا جذبہ امتر ام گوارا نہیں کرتا کہ سرکار نیچے مقیم ہوں اور وہ اوپر رہیں، آپ کھے نے فرما یا کہ: نہیں، آپ کھانے والوں کی سہولت یہیں ہے، میں نیچ رہتا ہوں، تم اوپر رہو، حکم کی تعیل میں ابوابوب اوپر منتقل ہوگئے، اسی دوران ایک رات اوپر پانی کا برتن ٹوٹ گیا، پانی بہنے لگا، پانی بینے نہ جانے پائے، آ قاکوتکلیف نہ ہونے پائے، حضرت ابوابوب نے اپنالحاف پانی پر ڈال دیا، خود اپنی اہلیہ کے ساتھ بغیر لحاف کے رات گذار دی، ابوابوب کو اوپر رہتے ہوئے ہمیشہ بہاد بی کا احساس رہتا ہمی میا حساس اس درجہ غالب ہوتا کہ رات جاگر گذار دیے، آقا کو معلوم ہوا تو آپ کا اوپر شتقل ہوگئے، حضرت ابوابوب رضی اللہ تعالی عنہ کا دولت کدہ سات مہینوں تک انفاس رسالت کی خوشہوسے معطر رہا۔ (سیرت ابن ھشام: ۱۹۸/۲) ابن سعد: ۱۳۷/۱

## مسجد نبوى كي تغمير

روایات کے مطابق قیمت دس دینا رطے ہوئی، اور امام زہری کے بقول یہ قیمت سیدنا حضرت صدیق اکبر فیا۔ الوفا: ۳۷۹، بحواله واقدی، صدیق اکبر: ۵۳، فتح الباری: ۱۹۲/۷)

اس کے بعد تغیر مسجد کاعمل شروع ہوا، مسجد کاعرض بھی ۱۰۰رفٹ رکھا گیا، اور طول بھی ۱۰۰رفٹ، تقریباً دس ہزار اسکوائر فٹ جگہ گھیری گئی۔ (عطبات سیرت: مولانا سلمان حسینی ندوی: ۱۷۲)

مسجد نبوی کی تغمیر کا واقعہ اپنے دامن میں امت کے لئے قطیم پیغام فکروٹمل لئے ہوئے ہے۔ میں میں میں است

## سب سے پہلے مسجد قائم کرنے کی مبارک سنت

آپغورفر مائے کہ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ کے سب سے پہلاکام یہی کیا،اس طرح دنیا کے سامنے آپ کی سیست آئی کہ مسلمانوں کواپنی آبادی بسانے اور کالونی قائم کرنے کا آغاز مسجد سے کرنا چاہئے، کوئی بھی مسلم کالونی بسائی جائے تو گھروں کی تعمیر سے پہلے مسجد کی تعمیر کی فکر ہونی چاہئے، مسلمانوں کی شناخت اور مرکزیت مسجد سے وابستہ ہوتی ہے، مسلمانوں کے ایمانی واجتماعی وجود کے لئے مسجد ریڑھ کی ہڈی کا مقام رکھتی ہے، کسی مسلم آ بادی میں مسجداوراس کے پورے نظام کا وجود وقیام دین کی علامت ہے، اور مسجد کا نہ ہونا بے دینی کی واضح پہچان ہے۔

## مسجد ہمہ جہتی خد مات کا مرکز

پھر آپ مبجد نبوی کی پوری تاریخ پڑھ جائے، تاریخ بتائے گی کہ مبجد صرف پنج وقتہ نمازوں ہی کے لئے نہیں ہوتی؛ بلکہ بیتمام دینی، ملی، تربیتی، اصلاحی اور دعوتی سرگرمیوں کا مرکز بھی ہوتی ہے، دورِرسالت میں یہی مسجد نبوی عبادت گاہ بھی تھی، تربیت گاہ بھی تھی، تعلیم گاہ بھی تھی، یہی دار القصناء، دار الافتاء، دار المشورہ، رفاہی وساجی خدمات کا سینٹرسب کچھتی۔

اسی مسجد میں بیٹھ کرآپ ﷺ نے اولین مثالی اسلامی حکومت قائم فرمائی، یہیں سے دنیا کے فرمال رواؤں کو دعوتی خطوط روانہ کئے، یہیں وہ افراد کارتیار کئے گئے اور ڈھالے گئے جن کو قیامت تک کے لئے نمونہ بننا تھا، یہیں علم کے حلقے گئے، یہیں ذکر کی مجلسیں ہجیں، یہیں جہاد کا نظام بنا، یہیں فوجی شکر طے ہوئے، یہیں سے غرباء کی حاجت روائی کی ترتیب متعین ہوئی، اسی مسجد کے حن کے شالی گوشے میں ایک ہموار چبوترہ بنایا گیا جس پر گھجور کے پتوں کا سائبان تھا، اسے 'صف' کا نام دیا گیا۔ (طبقات ابن سعد: ۲۱/۲)

سائبان تھا، اسے 'صفہ' کا نام دیا گیا۔ (طبقات ابن سعد: ۲۱/۲)
اور معلم کتاب وحکمت رسول کے کے سامنے زانوئے تلمذتہہ کرنے والوں کے لئے
یہی چبوترہ پہلا مدرسہ اور پہلی درس گاہ، اور بعد میں قائم ہونے والے تمام مدارس ومکاتب
ودرس گا ہوں کا نقط 'آغاز قرار پایا، بیصفہ دن میں طالب علموں کی تعلیم گاہ بنا، رات میں بے
گھر مہاجروں کی آ رام گاہ بنا، اس درس گاہ کے معلم اول خود آ قا کھی تھے، مختلف مرحلوں میں
منتخب صحابہ بھی آ پ کھی نیابت کرتے تھے، جن میں حضرت عبادہ بن صامت، حضرت حکم
بن سعید وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں، درس گاہ صفہ کے غریب طلبہ کی معاشی کفالت مال دار

مسلمانوں نے اپنے ذمہ لے رکھی تھی،عہد نبوی میں اس درس گاہ کے فارغین کی تعداد • • 9 رتک بتائی گئی ہے۔ (مغازی الرسول: للواقدی: ٧٥)

غرضے کہ مسجد نبوی ایک جامع اور ہمہ جہت مرکزی مقام رکھتی تھی، یہی اسلام کا پہلا

مر کزِ تعلیم وتر بیت تھی، جہاں:

(۱) قراءت قر آن

(۲) تعلیم قرآن

(۳) تعليم حكمت وسنت

(۴) تزکیه

کاوہ نصاب رائج تھا جواللہ کامتعین کردہ ہے اور قرآنی بیان کے مطابق بعثت نبوی کا

بنيادي مقصد ب- (البقرة: ٢٩، آل عمران: ١٦٤، الحمعة: ٢)

پهريهي مسجد تزكيه واصلاح كااولين مركز بهي تقى ،اورو مال:

(۱) تقوی

(۲) ذكرالله

(۳)شکرنعمت

(۴)مشامده فطرت

(۵)تفکروتد بر

(۲)عبرت پذیری

(۷)جہاد

جیسے اہم اجزاء شتمل نسخہ استعمال کرا کے تربیت کاعمل انجام پا تا تھا،اور پھراسی کا فیض

تھا کہاں درسگاہ اور مرکز کے تربیت یافتہ افراد (صحابۂ کرام) قیادت عالم کے منصب تک

پہو نچ ،اورد نیا کے ہر خطے میں ان کے فیوض روش اور تاباں ہوئے ،یہ سب پھھا عجاز تھا اس درسگاہ کے معلم ومر بی کا، قربان جائے محمد عربی گئی پر کہ آپ گئے نے عبادت کو، تعلیم کو، تربیت کو اور تزکید کو باہم دگر مربوط کر دیا ،سارے کام مسجد سے وابستہ کردئے ؛ تا کہ دین کے تمام شعبے ایک دوسرے سے پیوست رہیں ،ان میں کوئی تفریق پیدا نہ ہونے پائے۔
مز دور کی حیثیت سے
مرکار دو عالم کھیے : مز دور کی حیثیت سے

حضرات ِگرامی! مسجد نبوی کی تغییر ہور ہی ہے، یہ منظر بھی دنیانے دیکھا ہے کہ سرکارِ دوعالم ﷺ عام صحابہ کی طرح ایک معمار، ایک مز دور، ایک کارکن کی حیثیت سے ہمہ تن محنت میں منہمک ہیں، قائداعلی کی اس جفاکش نے پیروکاروں میں حوصلے بڑھادیئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں:

## آ قا الله كالممليك ايك مستقل درس

غورفر مائے! یہ کردار نبوی کا بہت تابناک پہلوہے، آپ کے نہیں کیا کہ صرف سنگ بنیاد کا بھر رکھ کر سنگ بنیاد رکھ دیں اور عافیت کدے میں جا بیٹھیں، آپ کھنے نے صرف بنیاد کا بھر رکھ کر دوسروں کی محنت کا کریڈٹ اپنے دامن میں ڈالنے کا عمل نہیں کیا، نہیں! بلکہ از اول تا آخر پورے کام میں شریک رہے، اس طرح آپ کھے نے ایک طرف محنت اور مزدوری کے پیٹے کی عظمت اور وقار بڑھایا، اپنے اس عمل سے پیشوں کی تحقیر کا دروازہ بند کردیا، اور واضح کردیا کہ ماللہ کی بارگاہ میں انسان کی برتری یا کم تری کا معیار پیٹے اور شغلے نہیں، کردارو کمل اور خوفِ کہ اللہ کی بارگاہ میں انسان کی برتری یا کم تری کا معیار پیٹے اور شغلے نہیں، کردارو کمل اور خوفِ تفریق کی دولت ہے، دوسری طرف آپ کھی نے مساوات کا عملی درس دیا، اور اعلیٰ واد نی کی تفریق کی لعنت ختم کرنے کا اعلان فرمادیا۔

## مسجد نبوي كي عظمت

مسجد نبوی کو بیر نقدس عطا ہوا کہ مسجد حرام کے بعد سب سے زیادہ عظمت اسی کے حصہ میں آئی ،اور زبانِ نبوت سے اعلان ہوا:

صَلاةً فِي مَسُجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنُ أَلْفِ صَلاةٍ فِيُمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسُجِدَ الْحَرَامَ. (متفق عليه، بخارى: الصلوة: باب فضل

الصلوة في مسجد مكة و المدينة)

میری اس مسجد میں نمازمسجد حرام کے علاوہ دیگر مساجد کی ایک ہزار نماز سے بہتر ہے۔

مَا بَيُنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوُضَةٌ مِنُ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوُضِي. (متفق عليه، مشكوة المصابيح: ابواب المساجد)

## میرے گھر اور منبر کا درمیانی حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرامنبر (قیامت کے دن )میرے حوض (کوژ) پر رہے گا۔ از واج مطہر ات کے لئے مرکان کا انتظام

مسجد کے ساتھ ہی مشرق کے رخ پرایک چھوٹا سامکان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لئے ، دوسرامکان حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لئے تعمیر ہوا، پھر بعد میں جول جول جول دیگر ازواج مطہرات آتی گئیں ، ان کے مکانات تعمیر ہوتے گئے ، اس کے بعد آپ کھی نے اپنے اہل وعیال کو مکہ سے بلوایا ، ایک ججرے میں حضرت سودہ مقیم ہوئیں ، اور دوسرے میں حضرت نودہ مقیم ہوئیں ، اور دوسرے میں حضرت ناطمہ (صاحب زادی) کا قیام ہوا۔ (سیرن المصلفیٰ:۱/ ۲۲۵۔۲۲۶)

## آپ ﷺ کے پیش نگاہ بنیادی کام اوران کے لئے اقدامات

مسجد نبوی کی تغمیر کے مرحلے سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے پیش نظر جو بنیادی مقصدی کام تھان میں اہل ایمان کی تربیت اور استقامت، پورے جزیرۃ العرب میں بلکہ اس کے باہر بھی دعوتِ اسلامی کے مشن کو آ گے بڑھانا، پورے خطہ میں امن وامان کا ماحول برقر ار

رکھنااور مذہبی اختلافات کے باوجود باہمی اتحاد بحال رکھناوغیرہ نمایاں ہیں۔

ان مقاصد کی تکمیل کے لئے حضورا کرم ﷺ نے قیام مدینہ کے بالکل ابتدائی مرحلے میں دواہم اور دوررس حکمتوں پرمبنی اقدامات فرمائے۔

#### ميثاق مدينه

پہلا اقدام ان معاہدات کا ہے جو آپ ﷺ نے مدینہ منورہ میں مقیم یہودیوں، غیر مسلموں اور اہل ایمان کے درمیان کرائے، جنہیں''میثاقِ مدینہ' کے نام سے موسوم کیا

جا تاہے،اس کی تحریریں اور دفعات جوسیرت نگاروں نے بے حدریاضت و تحقیق سے جمع اور مرتب کردی ہیں، واضح کرتی ہیں کہ یہ بین القبائلی جامع ترین امن معاہدہ تھا۔ رسول الله الله الله الله المامنا تها، مكه سے بالكل مختلف صورت حال كاسا منا تها، مكه ك حالات تو بيه تھے كه و ہاں وتمن بھى ظاہر ومتعين تھے، اور دوست بھى ظاہر ومتعين تھے، و ہاں نفاق کا گذرنہیں تھا، جب کہ مدینہ منورہ میں عرب کے دوقبیلوں اوس وخزرج (جن کے اکثر لوگ حلقہ بگوشِ اسلام ہو چکے تھے ) کے علاوہ یہود بوں کے تین مضبوط خاندان بنوقیتقاع، بنوقریظہ، بنونضیرآ بادیتھ، کار دباریہودیوں کے قبضے میں تھا، شعتیں ان کے ہاتھ میں تھیں، وہ سودی کاروبارکرتے تھے، چور بازاری،غذا کی مصنوعی قلت پیدا کرنااوراُوس وخزرج کو باہم لڑا ناان کامحبوب مشغلہ تھا،عربوں کا استحصال کرتے تھے،ان کو جنگ میں مبتلا کردیتے تھے، انہیں ہتھیارسلائی کرتے تھے جس کے بدلےان کی دولت سمیٹ لیتے تھے۔ اوس وخزرج کےلوگوں نے اپنے ہی ایک سردار''عبداللہ بن ابی بن سلول'' کواپنا بادشاہ شلیم کرنے کی تیاری کر لی، بیوا قعہ ہجرت نبوی سے پہلے کا ہے،مگرا بھی اس کی تاج پوشی كاموقع نه آيا كه اسلام كانور مدينه بينيخ لكا، پهر آپ ﷺ نے اجرت فرمائي ، تو تمام اہل ايمان نے اپنامقتدا اور امیر آپ ﷺ ہی کو مان لیاء اس صورتِ حال نے عبداللہ بن ابی کے دل میں بغض اور حسد کی نفسیات پیدا کردی، چندیہودیوں کوچھوڑ کران کی اکثریت نے بھی خاندانی حسد کی بنیاد پر ( کہآپ ﷺ اولا دِاساعیل میں سے تھے اور یہودی اولا دِاسرائیل میں سے تھے) آپﷺ کے دین کوقبول نہ کیا ،اورحسد وتعصب کی وجہ سے ساز شیں شروع کر دیں ،اور انہیں سازشوں کے نتیج میں منافقین کا ایک مارِ آستین گروہ پیدا ہوا، جودل میں کفر رکھتا تھا، زبان ے اپنے کومسلمان کہتا تھا،اس گروہ کا سر دارعبداللہ بن ابی تھا۔

اس صورتِ حال میں مدینہ منورہ میں امن وامان کا ماحول باقی رکھنے کے لئے ہیرونی

حملوں سے حفاظت اور بیرونی دشمنوں کے مقابلے کے لئے اور ان سازشی دشمنوں کے شرسے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لئے آپ کھی نے یہود سمیت تمام قبائل کے سرداروں کو جمع کیا، اور ایک تحریری دستاویز تیار کرائی، سب کے دستخط لئے، یہ معاہدہ ہجرت کے پانچویں ماہ میں ہوا، اس دستاویز کا حاصل یہ تھا کہ ہم سب باہم امن کے ساتھ رہیں گے، ہر کوئی اپنے فد ہب برعملہ برعمل کرتے ہوئے دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے گا، کوئی دشمن مدینہ پرحملہ آور ہوگا تو ہم سب مل کر دفاع ومقابلہ کریں گے، ہم باہم نہیں لڑیں گے، کسی کی حق تلفی نہیں کریں گے، ہم باہم نہیں لڑیں گے، کسی کی حق تلفی نہیں کریں گے، کسی فتنہ پرور کی مدنہیں کریں گے، کسی معاملے میں اختلاف ہوگا تو رسول اللہ بھی کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ (محموعة الوثائق السیاسیة: د/حمید الله مرحوم، سیرت ابن ہشام:

سیمعاہدات سیرتِ نبوی کا بہت اہم باب ہیں،اور یہبیں سے پہلی اسلامی حکومت اور
اسلام کے سیاسی نظام کا آغاز ہوتا ہے،ان معاہدات کی دفعات پڑھنے سے سرکارِ دوعالم کی سیاسی بصیرت و فراست و تد براور ندا کرات و مکالمات میں آپ کی مہارت و حکمت کا اندازہ ہوتا ہے، کہ آپ کی فہارت و حکمت کا اندازہ ہوتا ہے، کہ آپ کی فہارت و تبرت کے فوراً ہی بعد یہود کے بین بڑے سازشی قبائل،
انسار کے دو قبائل اوس و خزرج اور مہاجرین سب کو ایک جامع دستوری معاہدے پر متفق فرمادیا،اوراس کے ذریعہ مدینہ میں ایمانی بنیادوں پر تشکیل پانے والے معاشرے کے لئے فرمادیا،اور قانونی شریعت کو اصل اساس کا درجہ بھی حاصل ہوا،اور قانونی ،عدالتی اور سیاسی ہراعتبار سے آخری فیصلہ کن اختیارات آپ کی کو حاصل ہو گئے،اور دفاعی اعتبار سے مدینہ منورہ اور اس کے گردو پیش کا پوراعلاقہ ایک مشتر کہ و متحدہ توت بھی بن گیا۔

آپغور فرمائے! وہ نبی جوامی تھا،جس نے کسی کی شاگر دی اختیار نہیں کی،جس نے کسی درس گاہ میں تعلیم نہیں پائی،جس نے کسی قانون کے ماہر سے مد نہیں لی،جس کی اب تک کی زندگی تشمکشوں سے بھری گذری ہے، وہ اپنے وطن سے نکل کریٹر ب آتا ہے تو سب
سے پہلے ایک دستوری ریاست کی داغ بیل ڈالتا ہے، اور پھر ایسا جامع معاہدہ تیار کراتا ہے
جس کی ہر ہر دفعہ اس کے تدبر کی شاہ کار ہے، اور جسے پڑھ کر دل گواہی دیتا ہے کہ یہ سرکار دو
عالم کی کاعظیم مجزہ ہے۔

وه اصولِ سياست جوان معامدات مين موجود مين:

(۱) ریاست کے تمام شہریوں کو یکسال مساوی حقوق حاصل ہونا

(۲) تمام شہریوں کے مذاہب وشعائر کامکمل تحفظ

(٣) آ زادی کے ساتھ جینے کاحق ملنا

(۴) بیرونی خطروں کامشتر که مقابله

یہ سب موجودہ حالات میں بھی پوری دنیا کے لئے مشعل راہ ہیں، پھر پوری سیرت بتاتی ہے کہ آپ ﷺ نے تازندگی ان معاہدات کی خلاف ورزی نہیں کی ، ہاں یہود نے بار بار ان معاہدات کی مخالفت کی ، خاص طور پر بدر کی فتح کے بعد انہوں نے عملاً یہ عہد توڑ دیا تھا، اور پھران کوسز ادک گئی تھی ، جس کا ذکر آ گے آئے گا۔

#### نظام مواخات

دوسرا مثالی اور بے نظیر اقدام مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات (بھائی چارے) کا قیام ہے، مکہ ہے ہجرت کر کے جومسلمان مدینہ منورہ آئے تھے، ان کی حیثیت خشہر میں پناہ گزین جیسی تھی ، آپ کھی کے پیش نظریہ تھا کہ مہاجرین مدینہ کے معاشر کے میں ضم ہوجا کیں ، علاقائی بنیادوں پرکوئی تفریق اور شکش نہ پیدا ہونے پائے ، آپ کھی نے ان کی آبادکاری کے لئے جو تدبیرا ختیار فر مائی وہ مواخاۃ کہلاتی ہے، آپ کھی نے ہجرت کے یانچویں ماہ میں اصحاب سے فرمایا:

تَاخَوا فِي اللَّهِ أَخَوَيُنِ أَخَوَيُنِ.

تم لوگ دورو شخص الله کے لئے بھائی بھائی بن جاؤ۔ (فتح الباری:٣١٧/٧،

رسول اكرم كي سياسي زندگي: ڏاکڻر محمد حميد الله: ٢٧٨)

آپ ﷺ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہاتھا:

"هٰذَا أَخِيُ

يمير ابھائى ہے۔ (فتح البارى:٧/ ٣١٧)

پھر آپ ﷺ نے کیساں ذوق وحال رکھنے والے ایک مہاجر اور ایک انصاری کو

بلا بلا کرفر ما یا که:تم دونوں بھائی ہو،ا یک مجلس میں جہاں•9 رانصار ومہاجرین تھے،آپ ﷺ

نے دودوکی جوڑی بنادی ،اورانصارے فرمایا کہ:

''اپنے مہاجر بھائی کواپنے مکان میں رکھو، دونوں ساتھ کماؤ، جب مہاجرخودا پناانتظام کرلیں گے تبالگ ہوجا ئیں گے'۔(الرحیق المعقوم: ۲۹۰)

اس بھائی چارہ کا بیفائدہ ہوا کہ مہاجرین وانصار سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح اور

ا کے جان دو قالب ہو گئے، اس سے بے سہارا مہاجرین کوٹھکانہ فراہم ہوا، بیمواخات اتنی

کممل تھی کہ جس طرح سکے بھائیوں میں وراثت جاری ہوتی ہے،ان انصار ومہاجرین کوایک دوسرے کی وراثت ملنے گلی ،ایک مدت تک ایسار ہا، پھروراثت کا بیش منسوخ ہوا اور وراثت

کونسبی رشتہ داروں کے ساتھ مختص کر دیا گیا۔

غور فرمائے! مواخات کے اس پورے مل میں انصار کی حیثیت دینے والوں کی اور مہاجرین کی حیثیت پانے والوں کی تھی ، مگر قربان جائے انصار پر کہ انہوں نے ایثار ، محبت اور ہم در دی کے جونمونے پیش کئے وہ پوری انسانیت کی تاریخ میں فقید المثال ہیں ، ہر انصار ی

نے اپنا پورا ا ثاثة نصف نصف تقسیم كر كے آ دھا خودليا، باقى آ دھا اپنے مہاجر بھائى كو پیش

کر دیا، حضرت انس رضی الله تعالی عنه کابیان ہے کہ کوئی انصاری اپنے مال وجائیداد کا اپنے مہاجر بھائی سے زیادہ اپنے کوستی نہیں سمجھتا تھا۔

بخاری شریف کی روایت ہے کہ مہاجرین مدینہ آئے، تو آپ ﷺ نے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف اور حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمٰن سے کہا کہ:

إِنِّي أَكُثَرُ الْأَنُصَارِ مَالاً، فَأَقُسِمُ مَالِي نِصْفَيْنِ، وَلِيُ اِمُرَأْتَانِ فَانُظُرُ أَعُجَبَهُمَا إِلَيُكَ فَسَمِّهاَ لِيُ أُطَلِّقُهَا، فَإِذَا انْقَضَتُ عِدَّتُهَا فَتَزَّوَجُهَا.

میں انصار میں سب سے زیادہ مال دار ہوں، میں اپنا نصف مال
آپ کو دیتا ہوں، میری دو بیویاں ہیں، آپ کوان میں جو پسند ہو میں اسے
طلاق دے دوں گا، پھرعدت کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیجئے گا۔
اس کے جواب میں حضرت عبدالرحمٰن نے فر مایا کہ:
خدا تنہارے اہل وعیال اور مال وجائیداد میں برکت فر مائے، مجھے
خدا تنہارے اہل وعیال اور مال وجائیداد میں برکت فر مائے، مجھے
کے خیرت سعدرضی اللہ تعالی عنہ نے قینقاع کے بازار کاراستہ بتادیا، حضرت عبدالرحمٰن

رف معدوں ہیں۔ اور کیا، شام کو نفع لے کرلوٹے، کچھ دنوں ہی کے بعد عقد کرلیا، عقد کے بعد ایک دن خوشبولگا کر دربار نبوی میں حاضر ہوئے، آپ سلی الله علیه وسلم نے یو چھا: کیا بات

ہے؟ عرض كيا: ميں نے عقد كرليا ہے، آپ اللہ نے فر مايا كه: كتنا مهر ديا؟ عرض كيا:

وَزُنَ نُواةٍ مِنُ ذَهَبٍ .

تھجوری تھلی کے برابرسونا۔

#### آپ ﷺ نے فرمایا:

**أُوُلِمُ وَلُوُ بِشَاةٍ.** (بخارى: المناقب: باب اخاء النبي بين

المهاجرين و الانصار، اسد الغابة:لابن الاثير: ٤ / ٨٦)

ولیمه کرواگر چه ایک بکری کیون نههو ۔

حضرت سعدرضی الله عنه کابیه واقعه ایثار وقربانی کی تاریخ میں ہمیشه ایک روثن معیار کی حیثیت سے باقی رہے گا۔

روایات میں آتا ہے کہ جمرت کے بعد انصار نے خدمتِ نبوی میں یہ پیش کش بھی کی کہ ہمارے باغ حاضر ہیں ، آپ ﷺ نے فر مایا کہ نہیں ، انصار نے کہا کہ: تب یہ مہاجر بھائی ہمارے باغوں میں کام کر دیا کریں، اور پیداوار میں ہمان کو حصہ دیں گے، تب انہوں نے کہا کہ:

"سُمِعُنَا وَاَطَعُنَا". (بخارى: المزارعة: باب اذا قال اكفني الخ)

ہم نے سنااور مانا۔

منداحد میں ہے کہ مہاجرین نے اس پرعض کیا کہ ہم نے بھی اس درجہ ایثار کرنے والے لوگنہیں دیکھے، یہ کام خود کریں گے، حصہ ہم کودیں گے، تب تو ساراا جرانہیں کو ملے گا، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور ان کے حق میں دعائے خیر کرتے رہوگے اور ان کے حق میں دعائے خیر کرتے رہوگے ہوگئم کو بھی اجرماتارہے گا۔ (الب دایة و السنهایة: ۲۲۸/۳، سیرت میں دعائے خیر کرتے رہوگے تم کو بھی اجرماتارہے گا۔ (الب دایة و السنهایة: ۲۲۸/۳، سیرت

المصطفىٰ: ١/ ٣٩ ٤ - ٠٤٤)

بنونضیر کا علاقہ فتح ہونے کے بعد جب یہود کی چھوڑی ہوئی املاک وباغات تقسیم ہونے کامسکلہ آیا توانصار نے بیک زبان کہاتھا کہ بیجائیدادیں بھی ہمارے مہاجر بھائیوں کو دے دیں ،اور ہماری جائیدادوں میں سے بھی جوجا ہیں دے دیں ،حضرت ابو بکرصدیق رضی

الله عنه يكارا تلفي تتفي:

جَزَاكُمُ اللَّهُ يَا مَعُشَرَ الْأَنْصَارِ خَيْراً.

ا السار: الله تم كوجزائ خيرعطا فرمائ - (حوامع السيرة: لابن حزم: ١٢٠)

اسى كوالله تبارك وتعالى في بيان فرمايا ب

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُ وَا الدَّارَ وَالإِ يَمَانَ مِنُ قَبُلِهِمُ يُحِبُّونَ مَنُ هَا جُورَ وَالْحِيمَ عَاجَةً مِمَّا أُوتُوا هَا جَرَ إِلَيْهِمُ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمُ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُوثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمُ وَلَوْ كَانَ بِهِمُ خَصَاصَةٌ. (الحشر: ٩) وَيُوثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمُ وَلَوْ كَانَ بِهِمُ خَصَاصَةٌ. (الحشر: ٩) جُولوگ پہلے ہی سے اس جگہ (مدینہ) میں ایمان کے ساتھ میم ہیں، اور ہو پھومہا جرین کو دیا اور ہجرت کرتے ہیں، اور جو پھومہا جرین کو دیا جاتا ہے، یہ ایپ سینوں میں اس کی کوئی خواہش بھی محسول نہیں کرتے ، اور ان کوا پنے او پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ خودا پنی جگہ مختاج ہی کیوں نہ ہوں۔ مؤاخات کا یہ قانونی رشتہ ایک مدت تک رہا، پھر جب مہا جرین نے مدینے میں اپنی جگہ بنالی تو پھر اس کی ضرورت باقی نہیں رہی۔

بر بربی بین مواضات کا بینظام نبوی تد بر وبصیرت کا آئینه دار ہے، اور بینظام صرف چند بے گھر اور بے سہار اافراد کے معاشی مسائل کاحل نہیں تھا؛ بلکہ اس حقیقت کا اظہار واعلان بھی تھا کہ اسلام میں اصل تعلق دین کا تعلق ہے، دوسرے تمام تعلقات اور حیثیتیں اضافی ہیں، اصل نہیں ہیں، اللہ کی نگاہ میں کیا امیر؟ کیا غریب؟ کیا جھوٹا؟ کیا بڑا؟ کیا گھر والا؟ کیا ہے گھر؟

سب برابر ہیں، اسلام کا اصل مطالبہ اور سیرت کے اس گوشے کا پیغام بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کوتمام مادی وساجی امتیازات ختم کرکے دین کی خاطر متحداورایک ہونا چاہئے۔

## اذان کی مشروعیت

مسجد نبوی کی تغمیر کے بعد جماعت کا وقت قریب آنے کی عام اطلاع کے لئے اعلان کا کوئی خاص طریقہ تجویز کئے جانے کا مسّلہ آیا ، تا کہ سب لوگ شریک جماعت ہوں اور کوئی جماعت کے ثواب سے محروم نہ رہے، آپ ﷺ نے مسجد نبوی میں مشورے کے لئے لوگوں کو طلب فرمایا،مختلف را ئیں سامنے آئیں، بطورعلامت حجنڈا بلند کئے جانے، مجوں کی طرح کسی بلند جگه یرآگ روش کئے جانے، یہود کی طرح ''بوق'' (نرسنگا) بجائے جانے، نصاریٰ کی طرح ناقوس بجانے کی رائیں پیش ہوئیں، آپ ﷺ کوکسی رائے پراطمینان نہیں ہوا؛ بلکہ بعض تجاویز کو بیہ کہہ کررد کر دیا کہ غیرمسلموں کا طریقہ ہے،اس کے ساتھ مشابہت درست نہیں ہے، آخر میں حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ نماز کاونت ہونے پرکوئی آ دمی بھیجا جائے، جو گھوم گوم کر ''الصَّلُواةُ جَامِعَةٌ '' (نماز تیارہے) کا اعلان کرے، آپ ﷺ نے بینجویز پیندفر مائی،حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کواس کام کے لئے متعین فرمادیا گیا ،مگر کسی وجہ سے اس برفوری عمل نہیں ہوسکا۔

روایات میں آتا ہے کہ اس مسکے پر دوبارہ بھی مشورہ ہوا، جس میں بدرجہ مجبوری ناقوس بجائے جانے کی بات طے ہوئی، اسی رات حضرت عبداللہ بن زید بن عبدر بہرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں انسانی شکل میں فرشتے کو ناقوس لئے ہوئے دیکھا، اور کہا کہ: کیا اسے پیچوگے؟ فرشتے نے کہا: اس کا کیا کروگے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بولے: نماز کا اعلان کریں گے، فرشتے نے کہا: اس کا کیا میں تم کو اس سے بہتر طریقہ نہ بتاؤں، پھر اذان

وا قامت کے کلمات بتائے ، صبح حضرت عبداللہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے ،خواب سنایا ،

آپ ﷺ نے فرمایا کہ بیخواب سچا اور من جانب اللہ ہے، وی الہی نے خواب کی تائید کی ، حضرت بلال حبثی رضی اللہ تعالی عنہ سے اذان دلوائی گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس طرح کا خواب حضرت عمر سمیت متعدد صحابہ نے ویکھا، اذان کی مشروعیت کا بیمل ہجرت کے بعد ابتدائی مرحلے میں اور پہلے ہی سال میں ہوا ہے۔ (دیکھ نے: شروح احادیث، مرقاة المفاتیح: باب الاذان، سیرت المصطفیٰ: ۱/۱ ٤٤ - ٤٤)

## اذان:اصول دین کاواصح اعلان

غورکیاجائے تواذان وا قامت کے کلمات اسلامی عقائداور دین کے بنیادی اصول کا بہت جامع اور مؤثر اعلان ہیں، ان میں اللہ کی عظمت، کبریائی، اُلوہیت، وحدانیت، پھر رسول اللہ کھی رسالت کا اقرار، سب سے افضل عبادت نماز کی دعوت اور فلاح کی راہ پر آنے کا پیغام سب کچھ ہے۔ اسی لئے اسے اسلام کا شعار قرار دیا گیا ہے، احادیث میں وارد ہوا کہ آپ کھی نے اہل اسلام کو کلمات اذان کا جواب دینے اور اذان کے بعد دعائے مسنون پڑھنے کی تاکید کی ہے، اس دعا میں اللہ سے آپ کھی کے لئے مقام وسیلہ (جو جنت کا اعلیٰ مقام ہے) اور فضیلت کی درخواست بھی ہے، اور آپ کی کومقام مجمود (شفاعت کبری کے مقام) پرفائز کئے جانے کی التجاء بھی ہے۔

# حضرت عبدالله بن سلام كا قبول اسلام

مدنی زندگی کے اسی دورِآ غاز میں مشہور یہودی عالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ مشرف باسلام ہوئے ہیں، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ انہیں بنوالنجار میں آپ ﷺ کے قیام کی اطلاع ملتی ہے، بعجلت تمام حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ: اجازت ہوتو تین سوال کرنا چا ہتا ہوں، ان سوالوں کے جواب نبی کے سواکسی کو معلوم نہیں

#### ہو سکتے ،اجازت ملتی ہے،عرض کرتے ہیں:

(١) مَا أُوَّلُ أَشُرَاطِ السَّاعَةِ.

قیامت کی پہلی علامت کیا ہے؟

(٢) مَا أَوَّلُ طَعَام يَأْكُلُهُ أَهُلُ الْجَنَّةِ.

اہل جنت کی پہلی غذا کیا ہوگی؟

(٣) مَا بَالُ الْوَلَدِ يَنْزِعُ إِلَى أَبِيهِ وَإِلَى أُمِّهِ.

کیا وجہ ہے کہ بچے بھی باپ اور بھی مال کے مشابہ ہوتا ہے۔

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

أَمَّا أَوَّلُ أَشُرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحُشُرُهُمُ مِنَ الْمَشُرِقِ إِلَى الْمَغُرِبِ. إِلَى الْمَغُرِبِ.

قیامت کی پہلی علامت ہے ہے کہ آگ جس میں دھویں کی آ میزش ہوگی مشرق سے مغرب تک پورے عالم میں پھیل جائے گی۔

وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهُلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُونٍ.

اہل جنت کی پہلی غذا مچھلی کی کلیجی ہوگی۔

وَأَمَّا اللوَلَدُ فَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرُأَةِ نَزَعَ الْوَلَد. الْوَلَد. الوَّلَد.

باپ یا ماں جس کا نطفہ غالب ہوتا ہے، بچہاس کی شاہت اختیار کرلیتا ہے۔

ية ت كر حضرت عبدالله بن سلام رضى الله تعالى عنه كى زبان سے باختيار "أَشُهَدُ أَنُ لا إِللهُ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ"

(میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ، اور آپ اللہ کے رسول ہیں )

کے الفاظ نکلے، پھرعرض کیا کہا ہے اللہ کے رسول! یہودایک بہتان بازقوم ہے،اگر نہیں بہا جہ میں میں میں این اس حلال تابہ میں میں گئی ہوتا ہے کہا

انہیں پہلے میر اسلام لانے کا پتہ چل گیا،تو بہتان تراشی کریں گے، بہتر ہوگا کہ آپ پہلے یہودیوں کوطلب فرمائیں،اوران سے میرے بارے میں دریافت کریں، آپ ﷺ نے یہود

كوايخ پاس بلايا عبرالله بن سلام اندر حييب كئي، آپ الله فرمايا:

أَيُّ رَجُلٍ عَبُدُ اللَّهِ بنن سَلامٍ فِيكُمُ؟

عبدالله بن سلام تمهارے درمیان کس پائے کے آ دمی ہیں؟

يېود بولے:

خَيْرُنَا وَابُنُ خَيْرِناً وَأَفْضَلُنَا وَابُنُ أَفْضَلِنا.

وہ ہمارےسب سے بڑے عالم اورسب سے بڑے عالم کے بیٹے،

ہمارےسب سے اچھے آ دمی اورسب سے اچھے آ دمی کے بیٹے ہیں۔

آنخضرت الشادفر مايا:

أَرَأَيُتُمُ إِنُ أَسُلَمَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَلاَمٍ؟ احِمايهِ بَهَا وَ كَهَا كُرُوهِ مسلمان مِوجِا ئين تو؟

يہود بولے:

أَعَاذَهُ اللَّهُ مِن ذَٰلِكَ.

اللهانهين اس محفوظ رکھے۔

اس پرآپ ﷺ نے آ واز دی کہ: ابن سلام باہر آ جاؤ، ابن سلام باہر آئے اور بآ وازِ بلند تو حید ورسالت کی گواہی دی، اتنا سننا تھا کہ یہود بول پڑے:

شَرُّنَا وَابُنُ شَرِّنَا.

یہ ہاراسب سے برا آ دمی ہے اورسب سے برے آ دمی کا بیٹا ہے۔

یبود نے ان کی برائیاں شروع کردیں، ابن سلام نے کہا:

يَا مَعُشَرَ الْيَهُوُدِ! اِتَّقُوا اللَّهَ فَوَاللَّهِ الَّذِيُ لاَ إِلهَ إِلَّا هُوَ إِنَّكُمُ لَتَعُلَمُوُنَ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّهُ جَاءَ بِحَقِّ.

إلى منعد مون الله رسول الله و الله جاء بيحق. ائير من كوخوب معلوم ہے كہ بياللہ كے رسول ہيں، حق لے كرآئے ہيں۔ يہود يوں نے كہا:

"كَذَبُتَ"

تم جيموط بولت مو (بخارى: المناقب: باب هجرة النبي)

یہود کے متعلق ان کے جھوٹ، عناد اور سرکشی کا یہ پہلا تجربہ آپ کے کو حاصل ہوا، حضرت عبداللہ بن سلام اوعنی اسلام کی وعوت پر لبیک کہنے والے پہلے خوش قسمت یہودی ہیں، اور پھران کو یہ اعز از بھی حاصل ہوا کہ انہیں زبانِ نبوت سے زندگی ہی میں جنت کی بشارت سنائی گئی۔

# حضرت سلمان فارسى: تلاش حق كاانو كهاسفر

آپ کی مدینہ منورہ آمد کے پانچ دنوں بعد پیش آنے والا اہم واقعہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ایران کے سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ایران کے علاقے ''رامہر مز'' کے باشندے اور خاندانی مجوسی العقیدہ تھے، اپنے والدین اور خاندان سے بغاوت کر کے نفر انی بن گئے تھے، گھر والوں کی طرف سے اذیتوں کا بھی سامنا رہا، بالآخر شام آگئے، وہاں کے بڑے پاوری کی خدمت میں رہنے لگے، اس نے اپنی موت کے وقت ''موصل'' میں مقیم ایک سے پاوری کی فدمت میں رہنے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی خدمت میں بہتے گاہ میں مقیم ایک سے پاوری کی فشان وہی کی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی خدمت میں بہتے گاہ میں مقیم ایک سے پاوری کی فشان وہی کی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی خدمت میں بھی جاتے ہوئے۔ 'نصیبین''

کایک مسیحی پادری کی طرف رجوع ہونے کو کہا، چناں چہوہاں حاضر ہوئے اور مقیم ہوگئے،
اس نے اپنی موت کے وقت روم کے شہر ''عموریہ' کے ایک بزرگ مسیحی عابد سے وابستہ ہوجانے کی ہدایت دی، حضرت سلمان وہاں پہنچ گئے، جب ان بزرگ کا آخری وقت آیا تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ میں تلاشِ حق میں سرگرداں ہوں، آپ کے بعد کہاں جاؤں گا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اب دنیا شرک سے لبریز ہوچکی ہے، اور وہ وقت آگیا ہے کہ نبی آخرالز مال کی کاظہور ہوجائے، نبی آخرالز ماں می صحرائے عرب سے اٹھ کر دین حنیف کوزندہ کریں گے، ان کی ہجرت گاہ مجبور کے جھنڈوں والی زمین ہوگی، ان کی بہجان میہ ہوت ہوگی، وہ ہدیہ قبول کی بہجان میہ نبوت ہوگی، وہ ہدیہ قبول کی بہجان میہ ہوت ہوگی، وہ ہدیہ قبول کی بہجان میہ خوص کے واپنے لئے حرام سمجھیں گے۔

ریں نے مرصد نے توانی تا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کوشب وروز نبی آخر الزمال
اب متلاثی حق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کوشب وروز نبی آخر الزمال
کی جبتو ہے، عرب جانے والے بنی کلب کے قافلے سے درخواست کر کے ہمراہ ہوگئے،
مقام'' وادی القریٰ' میں قافلہ کے سردار کی نیت بدلی اور اس نے حضرت سلمان کو یثر ب کے
مقام' دودی کے ہاتھ فروخت کردیا، اب حضرت سلمان غلام بن کر یہودی آقا کے ہمراہ
یثر ب پہنچے ہیں، ان کے دل نے اس نخلسانی سرزمین کود مکھ کرگواہی دی ہے کہ ہونہ ہونی آخر
الزماں کی ہجرت گاہ یہی مقام ہے۔

ایک دن حضرت سلمان اپنے آقا کے باغ میں کھجور کے درخت پر کام میں مصروف سے، مالک نیچ بیٹھا تھا، اس کے دوست نے آ کر کہا کہ خدا بنوقیلہ (اُوس وخزرج) کوغارت کرے، یہ مکہ سے آئے ہوئے نبوت کے نئے مدعی کے پیچھے دیوانہ ہوئے جارہے ہیں، سلمان کا پوراجسم اس خبرکوس کر کا نپ اٹھا، جلدی سے درخت سے اترے، آقاسے پوچھا کہ:

"آپ اوگ کیا بات کررہے تھے؟"

#### آ قانے زور سے طمانچہ مارا، اور بولا:

' دختهبیں اس سے کیا غرض ہتم اپنا کام کرتے رہو۔''

حضرت سلمان شام کوقبا پنچے ہیں، آقا کی خدمت میں حاضر ہیں، صدقہ کی خدمت میں حاضر ہیں، صدقہ کی صحوریں پیش کردیں ،خود نہیں کھائیں، کھوریں دوسروں میں تقسیم کردیں ،خود نہیں کھائیں، یہلی علامت کاظہورتھا، کچھ دنوں بعد پھر حاضر ہوئے، ہدیہ پیش کیا، آقا کھے نے قبول کرلیا، خود بھی استعال کیا اور حاضرین کو بھی شریک کیا، یہ دوسری علامت کاظہورتھا۔

کچھ دنوں کے بعد کسی جنازے میں شرکت کے لئے حاضر ہوئے، تو آپ گھے کے ارد گرد چکر کاٹے نے گئے، آپ گئے، آپ گئے، آپ گئے نے اپنی پشت مبارک سے چا در سرکادی، مہر نبوت سامنے نظر آئی، سلمان کی آئکھول میں آنسو بھر آئے، عقیدت سے مہر نبوت پوم لی، تلاشِ حق کا سفرختم ہوگیا تھا، منزل ہاتھ آگئ تھی، فواراً کلمہ پڑھا، آقا گھ کو داستان سنائی، پہلے نام' مابہ تھا، آقا گھے نے''سلمان' نام رکھا۔ (طبقات ابن سعد: ۱۲۳۲)

غلامی سے آزادی کی بات آئی تو یہودی آقانے ۱۰۰۰ کھور کے بار آور درختوں اور ملامی سے ازادی کی بات آئی تو یہودی آقانے ۱۰۰۰ کھور کے بار آور درختوں اور ۱۰۰۰ بینیم برمالیہ ۱۰۰۰ بودوں کا انتظام کیا، تعین مقام پر آپ کھے نے بدست خود یہ پودے لگائے، پینیم برمالیہ السلام کا مجزہ فاہر ہوا کہ ایک ہی سال میں یہ سارے درخت بار آور ہوگئے، اسی طرح ۱۰۰۰ اوقیہ چاندی کا انتظام بھی کرایا، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنه آزاد ہوئے، انہیں کی مشورت سے غزوہ احزاب میں خند ق کھودی گئی۔ (طبقات ابن سعد: ۲۳۲/۶، سیرت ابن

هشام: ١ /٧٣، سيرت المصطفىٰ: ١ / ٢٤٤)

راوح کے اس مخلص مسافر کی قربانیوں اور تلاشِ حق کے سفر کی عزیمتوں کے صلہ میں زبانِ نبوت سے بھی انہیں ''سَلُمَانُ مِنَّا أَهُلَ الْبَیْتِ'' (سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں ) کا اعزاز ملا بھی بیارشاد ہوا:

مَنُ اَرَادَ أَنُ يَنُظُرَ اِلَىٰ رَجُلٍ نُوِّرَ قَلْبُهُ فَلْيَنُظُرُ اِلَىٰ سَلُمَانَ. (كنز العمال: ٣١٦/١١)

جوروش قلب اورپاک باطن انسان دیکھناچاہے، وہ سلمان کودیکھ لے۔ اور کبھی ''سَلُمَانُ الْخَیْرُ'' (مجسم خیر سلمان) کالقب عطا ہوا، اورخودانہوں نے ہمیشہ اپنے تعارف میں 'سلمان بن اسلام بن اسلام' 'ہی فر مایا، دَضِسیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ وَاَدْضَاهُ. (الاستیعاب: حافظ ابن عبد البر: ٥٦/٢)

# سعادت مندخادم: حضرت انسٌ

ہجرتِ مدینہ کے بعد آپ کی کسی سعادت مند خادم کی ضرورت تھی، حضرت ابوطلحہ
رضی اللہ عنہ نے اپنے دس سالہ سو تیلے بیٹے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو پیش فرما دیا، عرض کیا کہ
یارسول اللہ! میرے ماں باپ آپ کی پر قربان، بیلڑ کا سمجھ دار ہے، آپ کی خدمت کا
شرف حاصل کرے گا، مستقل دس برس حضرت انس رضی اللہ عنہ آنحضرت کی خادم
خاص رہے، اس پوری مدت میں آقا کی نے نہ انہیں بھی ڈانٹا، نہ مارا، نہ جھڑ کا، نہ یہ فرمایا کہ تم
خاص رہے، اس پوری مدت میں آقا کی نے نہ انہیں بھی ڈانٹا، نہ مارا، نہ جھڑ کا، نہ یہ فرمایا کہ تم
دعاؤں سے سرفراز فرمایا، آپ کی نے ان کی خدمت کے صلہ میں انہیں نبوی
دعاؤں سے سرفراز فرمایا، آپ کی نے ان کے لئے مال واولا دو عمر میں برکت کی دعافر مائی،
اس دعا کے فیل میں وہ انصار میں سب سے زیادہ مال دار، کشر العیال اور طویل عمر والے
صحابی قرار پائے، چناں چہ ۱۰ ارسال کی عمر میں ۱۳۳ جمری میں وفات ہوئی۔ (بہ حاری: الصوم:
باب من ذار قوماً، سیرت احمد محتبی: ۲/ ۱۲۳، سیر الصحابة: ۳/ ۱۲)

دس سالہ طویل عرصہ میں اپنے کل قتی خادم حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت وملاطفت کا بیسلوک بوری امت کے لئے ماتخوں کے ساتھ خوش معاملگی ، زم گفتاری ، حسن اخلاق وسلوک کا واضح سبق اورپیغام ہے ، کاش امت سیرتِ رسول ﷺ کے اس پہلو کوایئے لئے مشعل راہ سمجھاور فرمانِ نبوت کے مطابق ''إِخُوانُکُمْ خَوَلُکُمْ'' اپنے خدام اور ماتخوں کو اپنا بھائی سمجھ کر برا درانہ محبت اور زمی کا معاملہ کرنے والی بن جائے۔ (بسخساری:

## بئر رومه كاوقف

ہجرتِ مدینہ کے بعد آپ ﷺ کے سامنے ایک مسئلہ مہاجرین کے لئے میٹھے پانی کا تھا، بیررومہ وادی عقیق میں واقع ایک کنواں تھا، اس کا پانی لطیف اور شیریں تھا، کنویں کا مالک یہودی تھا، جومسلمانوں کو پانی لینے کی اجازت نہ دیتا تھا، آپ ﷺ نے صحابہ کوخطاب کر کے فرمایا کہ:

''کوئی ہے جواس کنویں کوخرید کرمسلمانوں کے لئے وقف کرے اور جنت میں اس سے بہتر کامستی ہو۔''

ریس کر حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه نے باختلاف روایات ۸ر ہزار یا ۲۵ رہزار یا ۱۲۸ ہزار یا ۱۲۵ رہزار یا ۱۲۵ میں کنوال خرید کراسے وقف عام کر دیا۔ (نشر الطیب: ۱۱۲، عثمان ذو النورین:

مولانا سعیدا کبر آبادی:۲۸۳، ازالة الحفاء:۲۹۸/٤) مسلمانوں کے لئے پانی کا انتظام سیرتِ رسول ﷺ اور اسوہُ صحابہ کا بہت روش باب

ہے، احادیث میں آتا ہے:

الايمان: باب المعاصى من امر الجاهلية)

مَنُ سَنْقَى مُسُلِماً عَلَى ظَمَإْ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيُقِ الْمَخُتُومِ.

جوٹسی پیاہے مسلمان کو پانی بلاتا ہے اللہ اس کو جنت کی شراب خالص بلائے گا۔

مدینة المنورہ کے لئے آپ کھی خاص دعا

آپ ﷺ جب مدینه منوره تشریف لائے،اس وقت وہاں کی آب وہوا مرطوب تھی

اور موسم شخت تھا، جس کی وجہ سے وبائی امراض کا حملہ ہوتا تھا، بہت سے مہاجرین مختلف امراض کا شکار ہوگئے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت بلال، حضرت عامر بن فہیر ہ رضی اللہ عنہم کو شخت بخار آ گیا، آپ ﷺ کو معلوم ہوا تو آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ در بارِ الہی میں اٹھاد ئے اور عرض گذار ہوئے:

اَللَّهُمَّ حَبِّبُ إِلَيُنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوُ أَشَدَّ، وَصَحِّحُهَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا، وَانْقُلُ حُمَّاهَا فَاجُعَلُهَا بِالْجُحُفَةِ. (بحارى: الحج: فضائل المدينة)

خدایا! ہمیں مدینہ کی ولیم ہی محبت عطافر ماجیسی مکہ کی تھی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، ہمارے لئے مدینہ کے صاع ومد (ناپنے اور تولئے کے پیانے) میں برکت عطافر ما، اور مدینہ کے بخار کو جھفہ ( نثر مریہ بہودیوں کی لبتی ) منتقل فر مادے۔

بعض روایات میں ہے کہ سلسل امراض کی وجہ سے ممکن تھا کہ مہاجرین کے دلوں میں اس مقام ہجرت کے تعلق سے کبیدگی پیدا ہوتی ،اس لئے آپ ﷺ نے بیدعا بھی فرمائی:

اللّه مَّمَّ أَمُّ صَ لاَّصُحَابِیُ هِجُورَتَهُمْ ، وَ لاَ تَوُدَّهُمُ عَلَی

**أَعُقَابِهِمُ.** (بخارى: المناقب: باب قول النبي: اللهم امض الخ)

الهی! میرے صحابہ کے لئے ان کی ہجرت کو کمل فر مایئے ، اور انہیں الٹے یا وَل مت لوٹائے۔

ید دعا بارگاهِ اللی میں مقبول ہوئی، رسول اللہ ﷺ نے مدینہ کو حرم، مرکز ایمان، طاعون و جبال سے محفوظ، بروں کو چھانٹ دینے والی سرز مین قرار دیا ہے، اس کا پہلا نام''یژب''

تھا، جس کے معنی سنگلاخ اور شوریدہ جگہ کے ہیں، صحابہ نے اس کانام''مدینۃ الرسول''ر کھ دیا، خود آپ ﷺ نے اس کانام طبیباور طاب رکھا۔ (بعاری: الحج: فضائل المدینة)

# حضرت عائشةً كي رخفتي

ہجرت کے پہلے ہی سال شوال میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خصتی عمل میں آئی ، ہجرت سے دویا تین سال قبل آپ ﷺ نے ان سے عقد فر مایا تھا ، حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها جمال صورت وسیرت سے آراستہ اور مکارم اخلاق کی بیکر خاتون تھیں، لطافت ذوق،سلامت فکر، اصابت رائے، کمال عقل، فراست وفقاہت سے مزین تھیں، وہ پیغمبرعلیہ السلام کی مکمل مزاج دان اور والہانہ محبت کرنے والی اورخود آپ ﷺ كى نگاه ميں بانتها محبوب تھيں، روايات ميں آتا ہے كه آپ الله سے دريافت كيا گيا:

أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟

آپ کوسب سے زیادہ محبوب کون انسان ہے؟

آپ ﷺ نے فرمایا:

عَائشَةُ.

عا نشم (بخاري و مسلم: المناقب)



# *پېجرت کا د وسراسال*

#### صوم عاشوره

ہجرت کا دوسراسال شروع ہوتا ہے،محرم کامہینہ ہے، آپ ﷺ نے دیکھا کہ یہود ۱۰رمحرم الحرام کوروز ہرکھتے ہیں، آپﷺ نے دریافت کیا، یہود نے جواب دیا:

هٰذَا يَوُمٌ نَجِّي اللَّهُ بَنِي اِسُرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمُ.

اسی دن اللہ نے بنی اسرائیل کوان کے دشمن سے نجات عطا کی تھی۔

اس کئے ہم شکرانہ کے طور پراس دن روز ہ رکھتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا:

فَنَحُنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنكُمُ.

تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حق دار ہم ہیں۔

پھر آپ ﷺ نے خود بھی عاشوراء کا روز ہ رکھا،اورمسلمانوں کوروز ہ رکھنے کا حکم دیا۔

(بخاري: الصوم: باب صوم يوم عاشوراء)

رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے تک عاشوراء کاروز ولازم تھا، البتہ یہود یوں کی مشابہت سے بچنے کے لئے آپ کی مشابہت کی تاکید فرمائی تھی۔ (مسلم: الصوم: باب ای یوم یصام فی عاشوراء، معارف الحدیث: ۱۷۱/٤) پھراسی سال شعبان کے آخری عشرہ میں قرآنِ کریم کی آبیت مبارکہ نازل ہوئی:

را ی سال شعبان کے اگری سرہ یک فران کریم کی ایت مبار کہنا رک ہوی: یا اَیُّهَا الَّذِیْنَ امَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ کَمَا کُتِبَ

عَلَى الَّذِينَ مِنُ قَبُلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ. (البقرة /١٨٣)

اے ایمان والو! تم پر روز ہے فرض کردئے گئے جس طرح تم سے
پہلے لوگوں پر فرض کئے گے تھے،اس سے تو قع ہے کہتم میں تقوی پیدا ہوگا۔
اس آیت کریمہ کے ذریعہ پورے ماہِ رمضان کے روز نے فرض کردئے گئے اور
روزوں کا اولین مقصد اور فائدہ تقوی اور خوف خدا بتایا گیا،اس کے بعد عاشورہ کا روزہ سنت
کردیا گیا۔ (مسلم: الصوم: باب صوم یوم عاشوراء)

#### اذن جہاد

مدینه منوره میں اہل ایمان کا اطمینان وسکون سے قیام اور دین کی دعوت کی مہم میں انہاک مکہ کے مشرکین کو گوارانہیں ہور ہاتھا،اس لئے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف منصوبہ سازیاں،سازشیں اور جنگی مہمات شروع کر دی تھیں، چناں چہ ۱۱رصفر المظفر ۲رہجری مطابق مہمات شروع کر دی تھیں، چناں چہ ۱۱رصفر المظفر ۲رہجری مطابق مہراگست ۱۲۳۳ء کواللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو جہاد، ظالموں کے خلاف تلوارا ٹھانے اوراپنے حقوق کی حفاظت کے لئے سلح جدوجہد کی اجازت ملی۔ (سیرۃ النبی: ۱/ ۹۹) اور فرمایا گیا:

أَذِنَ لِلَّذِيُنَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمُ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصُرِهِمُ لَقَدِيرٌ. (الحج: ٣٩)

جن لوگوں سے جنگ کی جارہی ہے انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے دفاع میں لڑیں، کیوں کہ ان پرظلم کیا گیا ہے، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ان کوفتح دلانے پر پوری طرح قادر ہیں۔

اس اجازت کے بعد دوسرے مرحلے میں سورۂ بقرہ میں حکم جہاد کی آیات نازل ہوئیں، چنال چہ بھی ارشاد ہوا:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ. (البقرة: ١٩٠)

راہِ خدامیں ان سے قال کر وجوتم سے قال کرتے ہیں۔

مجھی فرمایا گیا:

وَ قَاتِلُوهُمُ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتُنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. (البقرة: ٩٣) تَم وَشَمنُول عِن قَال كرو، يهال تك كه فتنه باقى ندر ہے اور دين الله كا

تجھی ہے کم دیا گیا:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرُهُ لَكُمُ. (البقرة: ٢١٦)

تم پردشمنوں سے جنگ کرنافرض کیا گیا ہے،اوروہ تم پر گراں ہے۔ کبھی پیروارد ہوا:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيهٌ.

(البقرة: ٤٤٢)

تم الله كراسة ميں جنگ كرواوريقين ركھو كهالله سب كچھ سننے اور

جاننے والا ہے۔

بیت میں سے بہت کی میں سے بہت اہم موڑ ہے، اس سے بل مکی زندگی میں صبر واض کی ہدایات تھیں، قیام مکہ کے آخری دور میں مسلمانوں کی طرف سے آپ بھے سے واعراض کی ہدایات تھیں، قیام مکہ کے آخری دور میں مسلمانوں کی طرف سے آپ بھے سے جہاد کی اجازت طلب کئے جانے پر آپ بھی نے انہیں صبر کی تلقین فر مائی تھی، چناں چہ جمرت کے بعد یہ اجازت عطاکی گئی، قر آن وسنت کے مطابق اسلامی جہاد کے مقاصد میں اپنے حقوق کا تحفظ، ظالموں کو کیفر کر دار تک پہنچانا، فتنہ وفساد کا خاتمہ، اعلاء کلمۃ الحق وغیرہ نمایاں مقام رکھتے ہیں۔

## غزوات وسرايا

اجازتِ جہاد کے بعد غزوۂ بدر کبریٰ سے پہلے مختلف فوجی مہمات پیش آئی ہیں، کچھ

میں آپ بھی بنفس نفیس شریک ہوئے اور کچھ میں آپ بھشریک نہیں رہے، اسلامی اصطلاح میں وہ فوجی مہم اور جنگی پیش قدمی جس میں رسول اللہ بھیخود شریک رہے ہوں "خروہ'' کہلاتی ہے، اور جس مہم میں آپ بھی بذاتِ خود شریک نہیں ہوئے، بلکہ اپنے صحابہ میں سے کسی کوامیر بنا کرروانہ فرمایا، وہ'' کہلاتی ہے۔ (سیرت المصطفیٰ: ۲/۶٤) موز خین نے عہد نبوی کے سرایا کی تعداد ۲۷ مراور خروات کی تعداد ۲۷ مرتائی ہے، ان کا مؤروات میں ۱۸ روہ غروے ہیں جن میں مسلح جدوجہد نہیں ہوئی، باقی ۹ (بدر، احد، مریسیع ،خندق ، قریطہ نجیبر، فتح مکہ جنین اورطاکف) میں مسلح مقابلہ ہوا ہے، اوران تمام جنگی مہمات میں مقولین کی کمل تعداد (بشمول مسلم وکافر) میں مسلح حدوجہد نہیں مقابلہ ہوا ہے، اوران تمام جنگی مہمات میں مقولین کی کمل تعداد (بشمول مسلم وکافر) 1048 ہے۔ (طبقاتِ ابن سعد ۲۰۱۸ ۳۰)

مروج الذهب للمسعودي ٢١٢/٢)

# بدرسے پہلے کی فوجی مہمات کا مقصد

بدر سے پہلے کی مختلف فوجی کارروائیاں مدینہ کے شال، مغرب اور جنوب کے خطے کے قبائل سے تعلقات قائم و مشحکم کرنے، دشمنانِ مکہ کی مخالفانہ پالیسیوں کورو کئے اوران کی عسکری طاقت کوچینج کرنے، ان کے تجارتی قافلوں کے راستے مخدوش کرنے، ان کی تجارتی نا کہ بندی، ان کی سرگرمی اور نقل وحرکت کا پنة لگانے اور اسے محدود کرنے، مدینہ کی ریاست کی توسیعی، مسلمانوں کے اثر ونفوذ کو بڑھانے اور دعوتی مہم کووسیع کرنے کے مقاصد سے ممل میں آئیں۔

# سربيرسيث البحر

چناں چہسب سے پہلے عمر سول حضرت حمز ہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک سریتیں افراد (جوسب مہاجرین تھے) پر مشتمل ابوجہل کی سرکردگی میں شام سے مکہ واپس ہونے

والے تین سوسے زائد افراد کے قریش کے قافلے کا علاج کرنے کے لئے روانہ ہوا، مقام 
د عیص ''کے قریب دونوں گروہ آ منے سامنے ہوئے ، ابوجہل پر مسلمان مجاہدین کی عزیمت
اور جذبے کا بہت رعب پڑا، علاقے کے قبائلی سردار مجدی بن عمر وجہنی نے حکمت عملی اور
غیر جانب دارانہ پالیسی اپنا کر جنگ کوٹالا ، اس سرید کو' سِیفٹ البحر''نام دیا جاتا ہے ، اس سریہ
نے دشمنوں پر واضح کر دیا کہ مسلمان ان کی تجارتی شاہر اہوں پر کنٹرول کر سکتے ہیں ، اور ان کی تجارتی شاہر اہوں پر کنٹرول کر سکتے ہیں ، اور ان کی اقتصادی شررگ کا شاہر اگر سکتے ہیں ۔ (الرحیق المحتوم: ۲۰۳ ، سیرة المصطفیٰ: ۲/ ۶۰)

#### غزوه ابواء

صفر ٢ ربيجرى ميں آپ فلق تريش كايك قافل كى سركوبى كے لئے جہاد كے سفر پر فظم ه أيك، مقام "ابواء" كے قريب" ودّان" تك يه سفر ہوا، قافلة قريش تو ہاتھ نه آيا، مگر بنوضم ه كے سردار سے آپ فلكا معاہده طے ہوا، يه غزوه "ابواء" يا" ودّان" كہلا تا ہے، يه پہلاغزوه ہے جس ميں آپ فلن نفس نفيس تشريف لے گئے ۔ (شرح المواهب: للزرقاني: ١/٥٧، سيرت المصطفى: ٢/٢٤)

#### غزوه بواط

رئیج الاول ۲ رہجری میں امیہ بن خلف کے تجارتی قافلے پر حملے کے لئے آپ اللہ وہ ارہ سفر پر نکلے، آپ اللہ مقام''بواط'' تک گئے، قریش کے جاسوسوں نے مخبری کردی تھی، اس لئے قافلہ قابومیں نہ آسکا، بیغزوہ بواط کہلاتا ہے۔ (الرحیدق المحتوم: ۲۰۹، سیرت احمد محتد : ۲۲۷۲)

# غزوه ذى العُشيره

جمادی الاخریٰ۲ رہجری میں ابوسفیان کی سرکردگی میں شام جانے والے قافلے کی خبر

سن كرآپ ﷺ ٢٠٠٠ رمها جرين كے ساتھ مقام'' ذوالعشير ، '' تك گئے، مگر ابوسفيان كا قافله آ گے جاچكا تھا، اس سفر ميں قبيله بنو مدلج نے آپ ﷺ سے دوستى كا معاہدہ كيا، بيغزوهُ ذو العشير ه كہلاتا ہے۔ (ايضاً، سيرة المصطفىٰ: ٤٨/٢)

## غزوه بدراولي

اسی دوران مکہ کے کا فرسر دار'' کرزبن جابر فہری' نے مدینہ منورہ کی چراگاہ پرشب خون مارا، گلرال صحابی کوتل کر کے بہت سے اونٹ اور بکریال لے کر بھاگ کھڑ ہے ہوئے،
آپ ﷺ ان کے تعاقب میں دوسوا فراد کے ساتھ نگلے، بدر کے قریب تک ان کا پیچھا کیا، مگر
وہ نہ مل سکے، اسے غزوۂ بدراولی کہتے ہیں، کرزبن جابر بعد میں اسلام لے آئے تھے۔

(طبقات ابن سعد: ١/٩٠٩، سيرت احمد مجتبي: ٢/ ٦٩، سيرت المصطفيٰ: ٢/٥٠)

ہم نے مخضراً ان بعض اہم فوجی مہمات کی طرف اشارہ کیا ہے جوغزوہ بدر کبری سے پہلے پیش آئیں۔ پہلے پیش آئیں۔



# غزوهٔ بدر کبری

#### آغازسفر

قریش نے اپنے جارحانہ منصوبے کے تحت با قاعدہ تیاری کے ساتھ مدینہ پرجملہ طے

کرلیاہے، ان کا ارادہ ہے کہ مسلمانوں کی طاقت بالکل توڑ دی جائے، اس مقصد کے لئے مکہ

کرتمام قبائل نے مشتر کہ مالی تعاون سے ایک خطیر رقم جمع کی اور ابوسفیان بن حرب کی رہبری

میں ایک تجارتی قافلہ شام روانہ ہوا، منصوبہ یہ تھا کہ سامانِ تجارت لاکراسے فروخت کیا جائے
میں ایک تجارتی قافلہ شام روانہ ہوا، منصوبہ یہ تھا کہ سامانِ تجارت لاکراسے فروخت کیا جائے
اور اس کا جونفع آئے اس سے جنگی تیاری کی جائے، رمضان سن ۲ رہجری میں آپ بھی کو اطلاع ملتی ہے کہ قریش کا یہ تجارتی قافلہ شام سے مکہ واپس ہور ہا ہے، آپ بھی نے قریش کے اس جارحانہ منصوبے کو ناکام بنانے کے مقصد سے اس قافلے کی سرکو بی ضروری سمجھتے

کے اس جارحانہ منصوبے کو ناکام بنانے کے مقصد سے اس قافلے کی سرکو بی ضروری سمجھتے
ہوئے اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ سفر شروع کر دیا۔ بعض جاسوسوں کے ذریعہ
ابوسفیان کو آپ بھی کے اس سفر کا پہنچ ہا گیا، انہوں نے ایک قاصد مکہ روانہ کر دیا اور فور آمدد
طلب کی، قاصد مکہ پہنچا، اور مسلمانوں کے حملے کے خطرے کی خبر دی، پورا مکہ جوش میں طلب کی، قاصد مکہ بہنچا، اور مسلمانوں کے حملے کے خطرے کی خبر دی، پورا مکہ جوش میں آگیا، ابوجہل کی سربراہی میں ایک ہزار افراد پر مشتمل لشکر روانہ ہوگیا۔

رسول الله ﷺ اررمضان المبارک اربجری کومدینه منوره سے روانه ہوئے ہیں، آپ ﷺ کے ہمراه ۱۳ سام سے ہیں، کرگھوڑے، ﷺ کے ہمراہ سے، ۸رتلواری، ۲رگھوڑے، استھری میں اربی باری باری سام کوگ اونٹول پر سوار ہوتے ہیں۔ (زاد السمعاد: ۲/۱ :۳، سنھری

سیرت:۹۸)

## مساوات كى شام كارمثال

نکلتے وقت آپ کے ہمراہ ایک اونٹ پر حضرت علی اور حضرت ابولبا بہ شریک ہیں، جب آپ کے بیدل چلنے کی باری آتی ہے، تو دونوں صحابہ باا دب عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ! آپ سوار ہوجا کیں، ہم پیدل چل لیں گے، آپ کے فرماتے ہیں:
مَا أَنْتُمَا بِأَقُو َیٰ مِنِّی وَ لاَ أَنَا بِأَغُنی عَنُ الاَّ جُو مِنْکُمَا.
مَا أَنْتُمَا بِأَقُو کی مِنِّی وَ لاَ أَنَا بِأَغُنی عَنُ الاَّ جُو مِنْکُمَا.
مَا مَا بِعَنْ الاَّ جُو مِنْکُمَا.

مع ہے ہیں، رسے ہیں ورت کے اور دوسروں کی رعایت کا اس سے معیاری نمونہ اور کیا ہوسکتا ہے؟ دنیا کے قائدین کی تاریخ، تواضع، مساوات اور حسن اخلاق کی ایسی مثال پیش کرنے

#### صحابه سيمشوره

راستے میں آپ کی اواطلاع ملتی ہے کہ ابوسفیان کا تجارتی قافلہ (جوآپ کی اصل ہدف تھا) راستہ بدل کرتیزی سے سفر کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا ہے، اور حدود دِمکہ میں داخل ہوگیا ہے، مگراس کی مدد کے لئے آنے والا مکہ کالشکرا پنے قافلے سے مطمئن ہوکرا ابوجہل کے اصرار پراب مسلمانوں پر حملے کے لئے تیزی سے آگ آرہا ہے، اب وہی الہی کی رہنمائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوجہل کی فوج سے مقابلہ طے فرمایا، دشمنوں کی تعداد معلوم کرنے کے لئے مخبر روانہ کئے، جن کی رپورٹ سے معلوم ہوا کہ ان کی تعداد ایک ہزار ہے۔ صحابہ کے جذبات کا جائزہ لینے کے لئے آپ کی نے ان سے مشورہ طلب کیا، سب صحابہ کے جذبات کا جائزہ لینے کے لئے آپ کی نے ان سے مشورہ طلب کیا، سب سے جھ قربان

کرنے کے لئے تیار ہیں،حضرت مقداد بن اسودرضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے اسے انجام دیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، خدا کی قسم ہم بنی اسرائیل کی طرح ینہیں کہیں گے کہ:

إِذُهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ.

اےموسیٰ! تم اورتمہارارب جا کراڑلو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔

بلکہ ہم میکہیں گے کہ آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے رب چلیں اور ہم بھی آپ ﷺ کے ساتھ اُلٹریں گے، اس ذات کی قتم جس نے حق کے ساتھ آپ ﷺ کو معوث کیا ہے، اگر آپ ﷺ ہم کو' برکِ غماد'' تک لے چلیں تو بھی ہم چلیل گے۔ (بحاری: التفسیر: باب فاذھب أنت

الخ، سيرت ابن هشام : ٢/٥/٦)

یہ تینوں افراد مہاجر تھے، آپ کھی خواہش تھی کہ انصار کے جذبات کا اندازہ ہو، آپ کھی کو اہش تھی کہ انصار کے جذبات کا اندازہ ہو، آپ کھی خواہش بھانپ کر حضرت سعد بن معاذرضی اللّه عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللّٰہ کے رسول! آپ کھی ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں، ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہماری ڈورآپ کھی کے ہاتھ میں ہے۔

لَوُ أَمَرُ تَنَا أَنُ نُخِيضَهَا الْبَحُرَ لا خَضْنَا هَا.

اگرآپ ﷺ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں،ہم تیار ہیں۔

ہمارا ایک آ دمی بھی پیچھے نہیں ہے گا، دشمن سے لڑائی ہوتو ہم مقابلے میں ثابت قدم رہیں گے، ممکن ہے کہ اللہ آپ کھی کو ہمارا وہ جو ہر دکھائے جس سے آپ کھی آ تکھیں محفنڈی ہوجائیں، آپ کھاللہ کے نام رہمیں حکم فرمائے۔(مسلم: السجهاد: باب غزوة بدر،

سيرت ابن هشام: ٢ / ٦١٥)

آپ ﷺاس جواب سے بے انتہامسر ور ہوئے ،اور فتح کی بشارت دی،شکرروا نہ ہوا۔

# فوجى تنظيم

آپ کے خبر رسال آپ کاور شمن کی ایک ایک کرکت کی خبر دے رہے ہیں، اسی اعتبارے آپ کافوجی تنظیم کررہے ہیں، بدر پہنچ کر حضرت خباب کے مشورے پر آپ کا اعتبارے آپ کا میں میں کرلیا ہے۔ (ھذا الحبیب: ابو بکر الحزائری: ۲۱۸)

سے برط رہ معہ پر جسمہ رہ جہ ہوں الھی کی رہنمائی میں وہ حکمت عملی اپنار ہے
ہیں جوموجودہ دور کی سب سے ترقی یافتہ جنگی حکمت عملی ہے، قریش کا قافلہ بھی آپہنچا ہے،
اس کے شرکاء کے نام سن کر آپ اللہ مسلمانوں سے فرمار ہے ہیں کہ آج مکہ نے اپنے جگر
پارے تمہارے سامنے ڈال دئے ہیں، آپ اللہ نے پانی کے چشمے پر قابض ہونے کے
باوجود دشمنوں کو پانی سے محروم نہیں کیا ہے، انہیں اجازت دے دی ہے، یہ آپ اللہ کی رحمت
عامہ ہے کہ جانی دشمنوں کو بھی نوازر ہے ہیں۔

#### باران رحمت

۱۱۷رمضان المبارک ۲ رہجری کا سورج غروب ہو چکا ہے، رات نے اپنی طنابیں ڈال دی ہیں، ابر کرم زور سے برس رہا ہے، سلح اور مضبوط دشمن کے خطرے کے باوجود بے خوف ہوکر مسلمان اطمینان سے سور ہے ہیں، جسج سویرے اٹھتے ہیں، تازہ دم ہیں، جی بھر کر نہاتے ہیں، میدان کاریتیلا حصہ جہال مسلمان مقیم ہیں، پانی کی وجہ سے جم کرسخت ہوگیا ہے، دشمن کا مقام جہال نرم مٹی تھی، کیچڑ اور دلدل بن گیا بخور فرما ہیئے کہ یہ بارش کس طرح اہل اسلام کے تق میں رحمت سرا پا، جبکہ دشمنوں کے لئے بڑی زحمت ثابت ہوئی، مولا نا آزاد نے خوب ککھا ہے:

بعض اوقات قدرتی حوادث کا ایک معمولی ساواقعہ بھی فتح وشکست کا فیصلہ کردیتا ہے، جنگ واٹرلو کے تمام موزمین متفق ہیں کہ اگر کے ار اور ۱۸ ار جون ۱۸۱۵ء کی در میان رات میں بارش نہ ہوتی تو یورپ کا نقشہ بدل گیا ہوتا، کیونکہ اس صورت میں نیولین کو زمین خشک ہونے کا بارہ بج تک کا انظار نہ کرنا پڑتا، سورے ہی لڑائی شروع کر دیتا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ بلوشر کے بہنچنے سے پہلے ویلنگٹن کوشکست ہوجاتی ، واٹرلو میں اگر بارش نہ ہوتی تو کیا ہوتا ؟ تمام کورپ کا سیاسی نقشہ بدل جاتا، لیکن بدر میں بارش نہ ہوتی تو کیا ہوتا ؟ تمام کرہ ارضی کی ہدایت وسعادت کا نقشہ اُلٹ جاتا، اسی طرف بینجم راسلام علیہ السلام نے اپنی دعا میں اشارہ کیا تھا:

اَللَّهُمَّ إِنْ تَهُلِکُ هَاذِهِ الْعِصَابَةُ فَلا تُعُبَدُ فِي الْأَرْضِ. خدایا! اگر خدام حق کی به چھوٹی سی جماعت آج ہلاک ہوگئ تو کرہ ارض میں تیراسچاعبادت گزارکوئی نہیں رہےگا۔ (ترجمان القرآن:۱۲۸/۳-۱۲۹)

اللهایناس انعام کاذکرکرتاہے:

إِذْ يُعَشِّيكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمُ بِهِ وَيُذَهِبَ عَنْكُمُ رِجُزَ الشَّيُطْنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. (الانفال: ١١) وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. (الانفال: ١١) يادكروجبتم سے هبرا به ودركر نے كے لئے الله اپن عكم سے تم يغنودگى طارى كرد باتها، اورتم پر آسان سے پانى برسار باتھا؛ تاكه اس كے يزودگى طارى كرد ہے، تم سے شيطان كے گند ہے وسوسے دوركرد ہے، تم ہم ارب بندھائے اور تمہار ہے ياؤں اچھى طرح حداد مارك والله على الله الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على ا

## سالارقا فله ﷺ كى مناجات

قافلہ سور ہا ہے؛ لیکن سالارِ قافلہ گلرور ہا ہے، کاروانِ جہاد محوآ رام ہے، مگر میر
کارواں گلا پے رب سے محومنا جات ہے، پوری شبآ قا گلے نے اپنے رب کے حضور جبین
نیاز خم رکھی ہے، آنسوؤں کی سوغات پیش کی ہے، نصرتِ الٰہی کے لئے دست سوال دراز رکھا
ہے، نماز فجر ہوچکی ہے، اُدھر آسان بارش برسار ہا ہے، اِدھر کا نئات کا سب سے ظیم انسان
اپنی آنکھوں کے اشک برسار ہا ہے، آقا گلے کے تضرع وابتہال، عاجزی و فروتی کے اظہار،
آہ و فریاد، گریہ و زاری دیکھ کر دیکھنے والوں کو ترس آرہا ہے اور مالک کائنات رب کو اپنے صبیب گلی اس ادا پر بیار آرہا ہے۔

محبوبِ رب العالمين يَغِمبر عليه السلام نے اپنی پندرہ ساله محنت اور ریاضت کا کل سرمایه میدانِ عمل میں لگادیا ہے اور شکست وفتح کے مالک کی بارگاہ میں عرض گذار ہیں:

اَللّٰهُ مَّ إِنْ تَهُلِکُ هٰذِهِ الْعِصَابَةُ مِنْ اَهُلِ الْإِسُلام لَا

تُعُبَدُ فِي الأَرُضِ.

الدالعالمين! ميں اپني آخرى يونجى لے كر آگيا ہوں ، اگريہ بھى نہيں رہى تواس زمين پر آپ كى عبادت نہيں ہوسكے گی۔

اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ قُرَيُسُ قَدُ أَقْبَلَتُ بِخُيلاً ثِهَا وَفَخُوِهَا تُكَالُهُمَّ هٰذِهِ وَفَخُوِهَا تُكَادُّكُ وَتُكَذِّبُ رَسُولُكَ، اَللّٰهُمَّ فَنَصُرَكَ الَّذِي وَعَدَتَنِي.

الهی میقریش اینے فخر وغرور سے آئے ہیں، میآ پ کی مخالفت اور آپ کے دور کی میں میں آپ سے وہی مدد آپ کے رسول کی تکذیب کررہے ہیں، بار الها! میں آپ سے وہی مدد ما نگ رہا ہوں جس کا آپ نے مجھ سے وعدہ فر مایا ہے۔ (السیرة النبویة و احبار

الخلفاء: لابن حبان: ١/ ١٦٨، دلائل النبوة: للبيهقي :٣٥/٣)

دعا کے دوران ایک بار بے قراری کے عالم میں جسم اقدس سے جا درینچے کو گرجاتی ہے، صدیق اکبر سے رہانہیں جاتا ہے، آپ ﷺ کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہیں، چا در اوڑھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ:

"حَسُبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ"

حضور! بس کافی ہے، اللہ آپ اللہ ونامرا زنہیں کرے گا، اور آپ اللہ فول اللہ: إذ

تستغيثون الخ، مسلم: الجهاد: باب الإمداد بالملائكة الخ)

اللّٰد کی رحمت جوش میں آگئ ہے، فرشتہ حاضر ہوا ہے، اے مجمر! اللّٰد نے آپ کو سلام بھیجا ہے، آپ ﷺ فرماتے ہیں:

"هُوَ السَّلامُ وَمِنهُ السَّلامُ وَإِلَيْهِ السَّلامُ"

بلاشبہ میرارب خودسلامتی ہے، اسی سے سلامتی ہے، اس کی طرف سلامتی ہے۔ (البدایه والنهایه ۳۶۷/۳)

عنقریب اسی لشکر کوشکست ہوگی اور پیرٹشمن پدیٹے پھیر کر بھا گیں گے۔

(بخارى: المغازى: باب قول الله: إذ تستغيثون الخ)

## يوم الفرقان

حضراتِ گرامی! کاررمضان المبارک ۲ر ججری مطابق ۱۲۳ و جمعه کادن، اسلام کی تاریخ میں یہی وہ دن ہے جسے قرآن کی زبان میں "یَوهُ الْفُرُ قَانِ" (حق وباطل میں قرق کادن) اور "یَوهُ الْتَقَیٰ الْجَمُعَانِ" (اہل ایمان وکفر کے مقابلے کادن) قرار دیا گیا ہے۔ یہاس غزوہ بدر کادن ہے جو تمام غزوات میں سب سے افضل ہے، جس کے شرکاء سب سے افضل ہیں، اور ان کے بارے میں زبانِ نبوت سے وارد ہوا ہے:

لَعَلَّ اللَّهَ اِطَّلَعَ إِلَى أَهُلِ بَدُرٍ، فَقَالَ: اِعُمَلُوا مَا شِئْتُمُ فَقَدُ وَجَبَتُ لَكُمُ الْجَنَّةُ أَوْ فَقَدُ خَفَرُتُ لَكُمُ (بحارى: المغازى: باب فضل من شهد بدراً)

شایداللہ نے اہل بدرکود مکھ کرفر مایا: جو جا ہو کروہ تمہارے لئے جنت واجب ہو چکی ہے، میں نے تمہاری مغفرت کردی ہے۔

نماز فجر کے بعد آپ ﷺ کے روح پرور، ولولہ انگیز اور مؤثر خطاب نے مجاہدین کو جوث وخروش سے لبریز کر دیا ہے، صف بندی کا حکم دے دیا گیا ہے، آقا ﷺ صف بندی کررہے ہیں، فوج کومور ہے پر جمارہے ہیں، الگ الگ دستے بنارہے ہیں، ان کے کمانڈر

متعین کررہے ہیں۔

## تدبيروتو كل كااجتماع

غور فرمائے! ایک طرف بیجنگی متحکم، منظم، کمل اور حکیمانه ترقی یافتہ تدبیر وانتظام،
کمل تیاری، تمام ضروری تدابیر واسباب ووسائل کا اہتمام، اور دوسری طرف آخری درجه
کے الحاح وتضرع کے ساتھ رجوع وانابت الی الله اور الله سے مدوظبی اور اس پرتوکل، پہلے
آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تدبیریں اور اسبابی انتظامات فرمائے، اونٹ، گھوڑے، تلوار،
سب اسباب لئے، اسباب کم ضرور تھے، مگر آپ کے سب اسباب اپنائے، پھر آپ
کیٹے زب کی طرف رجوع بھی فرمایا۔

غزوہ بدر کے موقع پرآپ ﷺ نے ان دونوں کوجع کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ ظاہری اسباب اور تیاری چھوڑ کرمحض تقدیر پر تکیہ کرلینا ہے علی اور کم عقلی ہے، اور صرف اسباب و تدابیر کواپنا کراللہ کے دربار میں رجوع سے غافل رہنا محرومی اور نخوت ہے؛ بلکہ سنت رسول بتارہی ہے کہ اللہ پر تھوڑ دیا بتارہی ہے کہ اللہ پر تھوڑ دیا جائے، اور اللہ کی طرف رجوع ہوا جائے، اور اسی سے مدد طلب کی جائے، اور دعا مانگی جائے، اور اسی کھتا ہے۔

## ايفائے عہد کی اہمیت

اسی دوران بیرواقعہ پیش آیا کہ دوصحابہ حضرت حذیفہ اور حضرت بذیل رضی اللہ عنہما آپنچے، انہیں راستے میں کا فرول نے روک لیا تھا، پھراس شرط پر رہا کیا تھا کہ یہ مسلمانوں کی مدخہیں کریں گے، جنگ شروع ہونے سے چند لمحے پہلے یہ پنچے ہیں، شریک جہاد ہونے کو بہتا ہیں، اس وقت ایک ایک فروقیمتی ہے؛ لیکن اس کے باوجود آپ کے نے انہیں شرط پر قائم رہنے اوروعدہ وفا کرنے کی تاکید کی ،اورشریک جہاد نہیں ہونے دیا۔ (مسلم: الحهاد: باب الوفاء بالعہد، پیام سیرت: مولانا حالد سیف اللہ رحمانی:۱۲۷-۱۲۸)

اتے نازک مرحلے میں بھی ایفاءعہد کی تاکید سے امت کو بیسبق دیا گیا ہے کہ حالات کتنے ہی نازک وحساس کیوں نہ ہوں؟ ایک مسلمان عہد ووعدے کا پابند و پاس دار ہوتا ہے،اسی لئے ایفاءعہد کوایمان کی شناخت اور عہد شکنی کونفاق کی پہچان اور لاز مہ بتایا گیا ہے۔

#### ایک صحانی کاانداز محبت

صف بندی کے اسی مرحلے میں چشم فلک نے بیہ منظر بھی دیکھا کہ ایک مجاہد صحابی حضرت سواد بن غزیہ صف سے ذراسا آ گے نکل آئے ہیں، آپ شانہیں سیدھا کرتے ہیں، دوبارہ راؤنڈلیا، تو پھروہی صحابی ذراسا باہر ہیں، آپ شفر ماتے ہیں کہ:

تم بار بارصف کیوں توڑتے ہو؟

یہ کہہ کرآپ ﷺ انہیں سیدھا کرتے ہیں ، اور اپنے نیزے کی انی اُن کے پیٹ میں ذراسا چھودیتے ہیں ، وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ:

یارسول الله! آپ نے میرے پیٹ پر نیز ہ لگایا، مجھے تکلیف پینچی، الله نے آپ کوعدل وانصاف کاعلم بردار بنایا ہے، میں آپ ﷺ سے قصاص لوں گا، مجھے بدلہ دیجئے۔

قربان جائے! عدل ومساوات کے علم بردار پنجبر پر، آپ ﷺ نے اپناسینہ کھول دیا، فرمایا کہ آؤ! انتقام لے لو، سواد آگے بڑھے ہیں، لیٹ کر حضور ﷺ کے سینے کو بوسہ دے رہے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ کیا کررہے ہو؟ عرض کیا کہ آقا! میدانِ جنگ ہے، شہادت کی تمنالے کر آیا ہوں:

أَرَدُثُ أَنُ يَكُونَ آخِرُ الْعَهُدِ بِكَ أَنُ يَمَسَّ جِلْدِيُ جِلْدِيُ جِلْدِيُ جِلْدِيُ جِلْدِيُ جِلْدِي

دل نے چاہا کہ دم نکلنے سے پہلے اپنے لبوں کوجسم اطہر سے مس کرلوں، برکتیں مل جا کیں، سعادتیں ماصل ہوجا کیں، اسی لئے بار بارصف سے آگ کو ہوجا تا تھا، اپنے پروانے کی بیہ بات س کرشم مدایت کے ان کے تن میں دعافر مائی۔(الاصلاء: ۲/۹۰، السیرة النبویة: لابن هشام: ۲۲۸/۲)

## انفرادی مقابلے

حضرات! اب میدانِ بدر میں معرکه کارزارگرم ہے، عرب کے دستور کے مطابق پہلے انفرادی مقابلے ہوئے ہیں، کفارنے آوازلگائی:

مَنُ يُبَارِزُ؟

کون ہے مقابلہ کرنے والا؟

آپ ﷺ کے اشارے پر حفرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن الحارث آگ آرہے ہیں، یہ تینوں آپ ﷺ کے قریبی رشتہ دار ہیں، اس عمل میں بھی ایک عظیم سبت ہے کہ سب سے زیادہ خطرناک مرحلے میں آپ ﷺ نے اپنے آپ کو اور اپنے سب سے قریبی رشتہ داروں کوسب سے آگے رکھا ہے۔

دوسری طرف عتبہ، شیبہ اور ولید آگے آئے، مقابلہ ہوا، حضرت حمزہ نے شیبہ کو، حضرت علی نے دونوں زخمی ہوئے، حضرت علی نے ولید گوٹل کردیا، حضرت عبیدہ عتبہ سے مقابلہ کررہے تھے، دونوں زخمی ہوئے، بالآ خرعت قبل ہوا، حضرت عبیدہ کا زخم کاری تھا، اور پھراس زخم سے وہ جال برنہ ہو سکے اور جام شہادت نوش کیا۔ (سیرت ابن هشام: ۲۲٤/۲ الخ)

ال تعلق سے قرآن میں فرمایا گیاہے:

هلذَانِ خَصْمَانِ انْحُتَصَمُوا فِي رَبِّهِمُ. (الحج: ١٩) يهمؤمن وكافر دوفريق ہيں،جنهول نے اپنے پروردگار كےمعاملے میںایک دوسرے سے جھگڑا کیا ہے۔ انفرادی حملے میں مسلمان حاوی رہے۔

# اجتماعي مقابلية رائي

اس کے بعد عام مقابلہ آرائی شروع ہوتی ہے، کفارکواپٹی طاقت اور تعداد پر نازتھا، مسلمان اللّہ کی نصرت پر بھروسہ کئے ہوئے تھے،اللّہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعہ اہل ایمان کی نصرت فرمائی قر آن کہتا ہے:

إِذُ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى الْمَلَئِكَةِ أَنِّى مَعَكُمُ فَثَبَّوا الَّذِينَ آمَنُوا، سَأْلُقِى فَعَكُمُ فَثَبَّوا الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعُبَ فَاضُرِبُوا فَصُرِبُوا فَعُمُ شَاقُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضُرِبُوا مِنْهُمُ كُلَّ بَنَانٍ، ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ اللَّهَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ اللَّهَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

یاد کرو جب تمہارار بفرشتوں کو وقی کے ذریعہ تھم دے رہاتھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ابتم مؤمنوں کے قدم جماؤ، میں کا فروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، پھرتم گردنوں کے اوپر وار کرو، اور ان کی انگیوں کے ہر ہر جوڑ پرضر ب لگاؤ، بیاس لئے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لیتا ہے تو یقیناً اللہ کا عذا ب بڑا سخت ہے۔

## آ سانی مدد

حضرات! میدانِ بدر میں گھسان کا رن جاری ہے، مجاہدین اسلام استقامت اور

دلیری کے نا قابل بیان جوہر دکھارہے ہیں، رسول اللہ ﷺ جرئیل امین کے اشارے پرمٹی کھرمٹی اور کنکر زمین سے اٹھاتے ہیں، اور اسے مشرکین کی طرف بھیئتے ہوئے فرماتے ہیں:

شَاهَتِ اللّٰوُ جُوهُ هُ اَللّٰهُمَّ اَرْعِبُ قُلُو بَهُمُ وَزَلُز لُ

شَاهَـتِ الوَجُوهُ، اللهُمَّ ارْعِبُ قَلُوبَهُمُ وَزَلْزِلَ مَهُمُ.

ان کے چہرے رسوا اور ذلیل ہوئے، خدایا ان کے دلوں پر رعب ڈال دیجئے اوران کے قدم اکھاڑ دیجئے۔

اللہ نے بیمٹی اور کنگری ہرمشرک کی آئکھ، ناک اور منہ تک پہنچادی، اور ان میں افراتفری پھیل گئی،قر آن کہتا ہے:

وَمَا رَمَیْتَ اِذُ رَمَیْتَ وَلَکِنَّ اللَّهَ رَمَیٰ. (الانفال: ۱۷) اے نبی! جب آپ نے ان پرمٹی بھینکی تقی تو وہ آپ نے نہیں؛ بلکہ اللہ نے سینکی تقی ۔ (دیکھئے: سیرت ابن کٹیر: ۲۰:۶)

### امت کے فرعون کا انجام بد

الله نے امت محمدیہ کے فرعون' ابوجہل' کو ذلت ناک موت سے دو جار کیا، حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ:

میں جنگ بدر کے دن میدان میں تھا، میرے دائیں بائیں دونوعمر جوان' معاذ ومعو ذ' تھے، مجھ سے راز داراندالگ الگ کہنے لگے: چچا جان! ابوجہل کون ہے؟ بولے: سنا ہے کہ وہ آپ بھی کو برا کہتا ہے، اس ذات کی سم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر مجھے وہ نظر آگیا تو اسے مارکر ہی چھوڑ وں گا، تھوڑی دیر بعد مجھے ابوجہل نظر آیا، میں نے دونوں کو اشارے سے بتادیا، دونوں اپنی تلواریں لئے

ابوجهل يرجهيك يراع، اورائے گراديا اورانجام تك پہنچاديا۔ (بـحـارى: المغازى:٣٩٨٨)

معرکهٔ بدر کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا تھا: کون ہے جو دیکھے کہ ابوجہل کا انجام کیا ، ہوا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابوجہل کے پاس پنچے، سانس آ رہی تھی ، اس کی گردن برپیررکھا، بولے:

اَخُزَاكَ اللَّهُ يَاعَدُوَّ اللَّهِ.

اےاللہ کے دشمن! آخر خدانے تخھے رسوا کر دیا۔

حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه نے اس کا سر کاٹ کر خدمت نبوی میں رکھ دیا ، آپ الله فرمایا: پیاس امت کافرعون ہے، پھرآپ اللہ فرمایا:

اَللُّهُ أَكُبَرُ، اَلْحَمُدُ لِلَّهِ، صَدَقَ وَعُدَهُ وَنَصَرَ عَبُدَهُ وَهَزَمَ الْأَحُزَابَ وَحَدَهُ، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى اَعَزَّ الإِسُلَامَ وَ

اللَّه سب سے بڑا ہے، تمام تعریفیں اللّٰہ ہی کے لئے ہیں،اللّٰہ نے اپنا وعده سچ کر دکھایا، اینے بندے کی مد دفر مائی اور تنہا تمام دشمنوں کوشکست دی، تمام حمراس الله کے لئے ہے جس نے اسلام اوراسلام والوں کوعزت بخشی۔ (فتح الباري:٢٣٠/٧، سيرت ابن هشام: ٦٣٦/٢، ابو داؤد: الجهاد:

باب في الرخصة في السلاح)

بعض روایات میں یہ بھی و کرہے کہ آپ ﷺ نے سجد و شکر بھی ادافر مایا۔ (عمدة الفاری:

باب قتل ابي جهل، البداية والنهاية :٣/٩٨٣)

# فنخ مبدن

الله نے بدر کےمعرکہ میں اہل ایمان کو فتح مبین عطافر مائی ، ۲ رمہا جرین اور ۸ رانصار

پر شتمل ۱۲ رمسلمان شهید ہوئے ،سب سے پہلے شہادت کا اعز از پانے والے صحابی "مِهْجَعُ بن صالح " سے جو حضرت عمر کے آزاد کر دہ غلام سے ، انہیں شہداء بدر کا سر دار ہونے کا اعز از ملا: آب ﷺ نے فر مایا:

مِهُجَعُ سَيِّدُ الشُّهَلَاءِ.

بدر کے شہداء کے سر دارتھجع ہیں۔

اس طرح آپ ﷺ نے ایک غلام کو''سیدالشہد اء'' کا اعز از بخش کر انسانیت نوازی اور کامل مساوات کا بے مثال نمونہ پیش فر ماویا ۔ (دلائل النبوة:الليهةي: ۲۲٪۲، السيرة الحلية: ۲۷۷٪۲) کفار کے محرافرا قبل ہوئے، ۲۲٪ لاشیں کنویں میں ڈال دی گئیں ۔ (سبرت ابن هشام: ۲۲٪۲۲٪)

اور• سرا فرا دقید ہوئے ،قر آنی حقیقت وصدافت سامنے آئی۔

كَمْ مِنُ فِئَةٍ قَلِيُلَةٍ غَلَبَتُ فِئَةً كَثِيُرَةً بِإِذُنِ اللَّهِ، وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِيُنِ. (البقرة:٢٤٩)

نہ جانے کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں جواللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں، اللہ ثابت قدم اور صبر شعار لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے قرآنِ کریم میں فرمایا:

وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدُرٍ وَانْتُمُ اَذِلَّةٌ، فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ. (آل عمران: ١٢٣)

اللہ نے تو جنگ بدر کے موقع پرالیی حالت میں تمہاری مدد کی تھی جبتم بالکل بےسروسامان تھے؛لہذاصرف اللّٰد کاخوف دل میں رکھو؛ تا کہ تم شکر گذار بن سکو۔

بدر کی بیرفتخ اسلام کی سربلندی کے سفر کی گویا پہلی منزل ہے،اطراف مدینہ کے قبائل

پرمسلمانوں کی دھاک جم گئی،ان کی طرف سے مصالحتی ندا کرات ومعامدات کا سلسلہ شروع ہوگیااوراسلام کوواضح تقویت حاصل ہوئی۔

#### قید بول کےساتھ حسن سلوک

جنگ کے اختتام کے بعد آپ کے ساردن بدر میں گھہرے، پھر واپس ہوئے ہیں،
ہمراہ قید یوں کا قافلہ ہے، مدینہ میں فتح کی خوش خبری پہنچ چکی ہے، مدینہ منورہ کے بہوداور مار
آسٹین منافقوں کے سینوں میں عداوتیں بڑھ گئی ہیں، آپ کے نے قید یوں کی دیکھ بھال کا
کام صحابہ پر تقسیم فرمادیا، اور حسن سلوک کی تاکید کی، آپ کی ہدایات کے مطابق ان جنگی
قید یوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک صحابہ نے کیا کہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، صحابہ
فید یوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک صحابہ نے کیا کہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، صحابہ
فید یوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کھلایا۔

ان قید یول میں دوآ دمی نظر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کوان کے بے شار جرائم کی وجہ سے راستے ہی میں آپ کی کے کم سے قل کرویا گیا تھا۔ (البدایة والنهایة :۳۱۸/۳ الرحیق

باقی ۲۸ رقید یول کے ساتھ اکرام واعزاز کا بے مثال معاملہ ہوا، مدینہ منورہ آکر آپ بھی نے قید یول کے ساتھ اکرام واعزاز کا بے مثال معاملہ ہوا، مدینہ منورہ آک سے آپ بھی نے قید یول کی بابت صحابہ سے مشورہ کیا، حضرت عمر کی رائے میتھی کہ بیہ گفر کے ستون ہیں، ان کی سزافل ہے، حضرت ابو بکرصد بق رضی اللہ عنہ نے فدیہ کے وض رہا کرنے کی رائے کو کی رائے دی، آپ بھی کی شانِ رحمت وعفو نے حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کی رائے کو ترجیح دی۔ (المستدرك: ۲۱/۳)

چنال چه قید یول میں جو پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کا فدیدوں مسلمان بچوں کو پڑھانا طے ہوا۔ (طبقات ابن سعد: ۲/۲)، شرح المواهب: زرقانی: ۲/۱؛)

یہ اقدام ایجو کیشن فارآل (سب کے لئے تعلیم) کی انقلابی مہم کے تحت ہوا،اس سے

اسلام میں علم کی اہمیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ علم اپنے دشمنوں سے ملے تو بھی اسے سیھا جائے ،اسی کوایک حدیث میں فر مایا گیا:

ٱلُحِكُمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤُمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.

(مشكواة: كتاب العلم)

علم وحکمت مؤمن کا گم شدہ سامان ہے، جہاں سے ملے بغیر کسی ذہنی تحفظ کے حاصل کیا جائے۔

دوسری طرف دوسر حقید بول سے مالی فدیہ وصول کر کے باعز از واکرام رخصت کیا گیا، قید بول میں حضورا کرم ﷺ کے بڑے داما دحفرت ابوالعاص بھی تھے، ان کا فدیہ آیا تو اس میں حضرت زینب نے وہ ہار بھی بھجوایا جوان کی مال ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں شادی کے موقع پر دیا تھا، اسے دیکھ کر آپ ﷺ کوایک دم حضرت خدیجہ یاد آگئیں، رفت طاری ہوگئی، آپ ﷺ آب دیدہ ہوگئے، آپ ﷺ نے صحابہ سے کہہ

کروه ماروا پس کرایا - (سیرت ابن هشام:۲/۳۵۳ - ۲۶۰)

بہرحال جنگی قید یوں کی رہائی اوران کے ساتھ حسن سلوک کا فیصلہ پوری انسانیت پر آپ ﷺ کا احسانِ عظیم اور آپ ﷺ کے رحمۃ للعالمین ہونے کا ثبوت ہے۔

اس کے ذریعہ پیغیر گا بیاسوہ امت کے سامنے آیا کہ دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک و مدارات اور فیاضی، بدخوا ہوں کے ساتھ بھی خیر خوا ہی اور سیر چشمی کا معاملہ ہونا چیا ہے، اسلام میں صرف بیہ مطلوب نہیں کہ جو ہم سے اچھا معاملہ کرے ہم اس سے اچھا معاملہ کریں بلکہ یہ بھی مطلوب ہے کہ جو ہمارے ساتھ برا معاملہ کرے، ستائے، بدخواہ ہو، اس کے لئے بھی مطلوب ہے کہ دروازے کھے رکھیں، دشمنی سے لبریز اور عداوت سے پردلوں اس کے لئے بھی اپنے دل کے دروازے کھے رکھیں، دشمنی سے لبریز اور عداوت سے پردلوں اور سینوں میں محبت اور الفت کے جذبات منتقل کرنے کی کلیدیہی حسن اخلاق وسلوک ہے۔

اِدُفَعُ بِالَّتِی هِی أَحُسَنُ، فَإِذَا الَّذِی بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِیٌّ حَمِیهٌ. (حم السحده/۳۶–۳۰)
تم برائی کا دفاع اچهائی سے کرو، اس کے نتیج میں تمہارا دشمن جگری دوست بن جائے گا، گریہ جو ہر صرف انہیں کوملتا ہے جو صبر سے کام لیت ہوں اور جو بڑے نصیب والے ہوں۔

## شکست سے مکہ میں ماتم

اتنے میں ابوسفیان بن الحارث مکہ پہنچا، ابولہب نے ان سے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہاں نظارہ ہی کچھاورتھا، وہاں ایسےلوگ نظر آرہے تھے جوہم نے پہلے بھی نہیں دیکھے تھے، خدا کی قتم: ان کےسامنے تو کوئی ٹک ہی نہیں سکتا تھا۔ (سیرت المصطفیٰ:۲۲۱/۲) رسول اللہ ﷺ کے مولی ابورا فع فرماتے ہیں:

میں ان دنوں حضرت عباس کا غلام تھا، حضرت عباس اور ان کی اہلیہ ام الفضل اور میں نتیوں مسلمان ہو چکے تھے، ہم نے اپناا سلام چھپار کھا تھا، ابوسفیان کی بات سن کر مجھ سے رہانہیں گیا، میں باہر آیا اور کہا کہ خدا کی قسم وہ تو فر شتے تھے۔

یہ ین کر ابولہب کوطیش آیا، اس نے زور سے ابورا فع کوطمانچہ مارا، اس واقع کے

سات ہی دن بعد ابولہب کو طاعون نے آگیرا، بیاری کے خوف سے بیوی بیچ بھی اس کے قریب نہ جاتے تھے، تین دن بعداسی حالت میں عبر تناک موت مرا، تین دن لاش بے گورو کفن بڑی رہی، بالآخر چند جبثی غلاموں نے رسیوں سے لاش تھینچ کرایک گڑھے میں ڈال دی اور دور سے پھر برسائے تاکہ جسم ڈھک جائے۔ (ھذا الحبیب :الحزائری: ۲۳۰ الخ) قرآن کی صدافت پھرآشکارا ہوئی:

تَبَّتُ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَ تَبَّ، مَا أَغُنَى عَنهُ مَالُهُ وَمَاكَسَب،سَيصُلَىٰ نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ (اللهب/١-٣) ابولهب كے ہاتھ برباد ہوں ، اور وہ خود برباد ہو چکا ہے، اس کی دولت اور کمائی اس کے پچھکام نہیں آئی، وہ بھڑ کتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوکررہےگا۔

ایک مہینہ تک بدر کی ہزیمت پر ماتم ہوتا رہا، عورتوں نے زینت و آ رائش چھوڑ دی، انقام انقام کی صدائیں گونج پڑیں، ابوسفیان سمیت بہت سوں نے قشمیں کھالیں کہ جب تک بدلہ ہیں لے لیں گے، چین سے نہیں بیٹھیں گے۔

## مسرت بالائے مسرت: ایران پرروم کی فتح

بدر کی فتح کی خوثی کے ساتھ آپ ﷺ اور اہل ایمان کو دوسر کی خوثی رومیوں (اہل کتاب نصاریٰ) کی ایران کے مجوسیوں پر کممل فیصلہ کن فتح اور اس کے نتیج میں قرآنی پیشین گوئی کی تکمیل وتصدیق اور مشرکین کی رسوائی کے ذریعہ حاصل ہوئی، اس طرح مسرت بالائے مسرت کی کیفیت سامنے آئی۔

قرآن نے تقریباً سات سال پہلے ایرانیوں کے ذریعہ رومیوں کی شکست کی خبر اور اہل مکہ کے اس پر بے انتہا خوش ہونے اور مظلوم مسلمانوں کا استہزاء کرنے کے جواب میں

ناموافق حالات میں پیش گوئی کی تھی۔

المَّ، غُلِبَتِ الرُّومُ، فِي أَدُنَى الأَرُضِ وَهُمُ مِن بَعُدِ غَلَبِهِمُ سَيَغُلِبُوُنَ، فِي بِضُع سِنِيُنَ. (الروم: ١-٤)

رومی قریب کی سرز مین میں مغلوب ہو گئے ہیں،اوروہ اینے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آئیں گے، چند ہی سالوں میں۔

مشركين نے اس وقت اس قرآني بيان كابهت مداق اڑاياتھا،قرآن نے اپنے بيان میں "بے صبح" کالفظ استعال کیا ہے،جس میں نوسال کی وسعت ہے؛کیکن سات سال ہی ہوئے تھے کہ رومیوں نے ایرانیوں کوشکست فاش دے دی،اور قر آنی بیان کی صدافت عملی

اعتبارية شكارا موكى - (معارف القرآن: سورة الروم)

#### بنت الرسول ﷺ حضرت رقيه گي وفات

غزوهٔ بدر سے وابسی پرایک الم ناک واقعہ جگر گوشئہ رسول،حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنه کی زوجهٔ محتر مه حضرت رقیه رضی الله عنها کا سانحهٔ وفات ہے، آپ ﷺ کے حکم پرانہیں کی علالت کی وجہ سے خبر گیری اور تہار داری کے لئے حضرت عثمان غنی بدر میں عملی طور پر شریک نہیں ہو سکے تھے، مگر آپ ﷺ نے انہیں بدر بین کے اجر میں شریک بنایا اور مال غنیمت میں حصم بھی عطافر مایا۔ (بخاری: المناقب: مناقب عثمالیٰ)

#### تحويل قبليه

۲رہجری کے اہم واقعات میں تحویل قبلہ کا واقعہ بھی ہے، ہجرت کے بعد سے رجب ۲ر بجری تک مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس رہا تھا، آپ ﷺ کی تمنا کے مطابق ہجرت کے ۲۱رماه بعدر جب۲ر ججری میں حکم آیا: قَدُ نَرَى تَقَلَّبُ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُو لِيَّنَكَ قِبْلَةً

تَرُضَاهَا، فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطُرَ الْمَسُجِدِ الْحَرَامِ. (البقرة: ؟ ؟ ١)

اع نبی: ہم آپ کے چہرے کو بار بارآ سان کی طرف اٹھتے ہوئے

د کیورہے ہیں، چنال چہم آپ کارخ ضروراسی قبلے کی طرف پھیردیں گے جو

آپ کو پسندہے، لیجئے اب اپنارخ معجد حرام کی سمت کر لیجئے۔

یہ کم ظہر کی نماز میں معجد بنی سلمہ میں دورانِ نماز آیا، جب آپ ہو ہاں امامت

فرمارہے تھے، آپ کی نے درمیان میں ہی قبلہ بدلا، اسی وجہ سے اس معجد کا نام "معجد اللہ سی نہود نے اس محم کی بہت کچھ طعنہ زنی؛ بکواس اور جسارتیں کیس، قرآن نے القبلتین "ہوگیا، یہود نے اس حکم کی تیا ماللہ کی عبادت اور اس کے حکم کی تعیل ہے، اسلام کسی خاص سمت کی پرستش کی دعوت نہیں دیا "متیں سب اللّٰد کی ملکیت ہیں، وہ جب اسلام کسی خاص سمت کی پرستش کی دعوت نہیں دیتا "متیں سب اللّٰد کی ملکیت ہیں، وہ جب اسلام کسی خاص سمت کی پرستش کی دعوت نہیں دیتا "متیں سب اللّٰد کی ملکیت ہیں، وہ جب اسلام کسی خاص سمت کی پرستش کی دعوت نہیں دیتا "متیں سب اللّٰد کی ملکیت ہیں، وہ جب اسلام کسی خاص سمت کی پرستش کی دعوت نہیں دیتا "متیں سب اللّٰد کی ملکیت ہیں، وہ جب اسلام کسی خاص سمت کی پرستش کی دعوت نہیں دیتا "متیں سب اللّٰد کی ملکیت ہیں، وہ جب اسلام کسی خاص سمت کی پرستش کی دعوت نہیں دیتا "متیں سب اللّٰد کی ملکیت ہیں، وہ جب اسلام کسی خاص سمت کی پرستش کی دعوت نہیں دیتا "متیں سب اللّٰد کی ملکیت ہیں، وہ جب اسلام کسی خاص سمت کی پرستش کی دعوت نہیں دیتا "متیں سب اللّٰد کی دالت ہے ، کوئی سمت ، کور سب کی میں کوئی سمت ، کوئی سمت

حکم دیا،اس کی تغیل ضروری رہی،اباس نے بیت اللّٰد کو قبلہ بنانے کا حکم دیا ہے،سب پراس حکم کی انتاع ضروری ہے۔(انعام الباری: ۱/ باب الصلوة من الایمان)

مکان، کوئی عبادت گاہ معبوز نہیں ہے، جب تک اس نے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا

## قتل رسول ﷺ کی سازش کی نا کامی

مشرکین مکہ بدر کی شکست سے پیج و تاب کھائے ہوئے ہیں، مکہ کے دومشرک سردار صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب حطیم میں محو گفتگو ہیں، صفوان بدر میں مقتول سرداروں کی موت پر آ ہسر دکھنچتا ہے کہ ان کے بعد تو زندگی میں مزاہی ندر ہا، عمیر بولا: میراایک بیٹامدینہ میں قید ہے، میرے ذمہ قرض نہ ہوتا، اہل وعیال نہ ہوتے تو میں مدینہ منورہ جا کر محمد کوختم کرڈالٹا، صفوان بیس کر کہتا ہے: تہمارا قرض میرے ذمے رہا، تمہارے اہل وعیال میری

کفالت میں رہیں گے،تم مدینہ جا کرمحمہ کا کام ضرور تمام کر ڈالو،عمیر نے ارادہ ٹھان لیا، راز داری کاعہد ہوا، تیز دھاروالی زہر آلود تلوار چھیائی، مدینہ روانہ ہوا۔

رادن و جدہ والی بیر اور وال پھپی ایمدید والی الله عندی نگاہ پڑجاتی ہے، ان کی مسجد نبوی کے قریب عمیر پہنچتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عندی نگاہ پڑجاتی ہے، ان کی چھٹی حس نے خبر دار کیا ہے کہ بیہ بری نیت سے آیا ہے، آپ کی اجازت سے عمیر کو پکڑ کر لیے جاتے ہیں، عمیر نے جا بلیت کی رسم کے مطابق سلام کیا، آپ کی نے اسلامی سلام کا مطریقہ ذکر فرمایا، دریافت کیا کہ: کیوں آئے ؟ عمیر بولا: بیٹا آپ کے پاس قید ہے، اس کی فکر محصلائی ہے، آپ کی نے فرمایا: پھر تلوار کردن میں کیوں ہے؟ بولا: بھول گیا، پھر بیٹواریں جھسے لائی ہے، آپ کی مدد سے ان کی باہمی ہمارے من انہوں نے ہمارا کیا ساتھ دیا؟ آپ کی مدد سے ان کی باہمی من تو بیہ طے کیا تھا، آپ کی نے وی الہی کی مدد سے ان کی باہمی راز دارانہ گفتگو پوری ہو بہوسنادی، غمیر بیراز سر بستہ س کر بالکل خیران و ششدر رہ گیا، بے اختیار کہہ پڑا کہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ آپ کو وی کے ذر لیے خبر دیتا ہے، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھ پرت کی راہ کھول دی۔

عمیر نے ایمان قبول کیا، آپ گئے نے ان کے بیٹے کو بلامعاوضہ رہا کردیا، اللہ نے اس دین میں، پنج براسلام گئی میں، آپ گئی کی ایک نگاہ دل نواز میں، آپ گئی کی زبان کے بولوں میں کس قدرتا ثیر پیدافر مائی تھی کہ جوآپ گئی کے قبل کے اراد سے آیا تھا وہ خود حق

کاشکار بن گیا۔

جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کردیا

فتح مکہ کے سفر میں عمیر آپ ﷺ کے ہم رکاب ہیں، عام معافی کے اعلان کے بعد عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ! میرا دوست صفوان ڈرکی وجہ سے روپیش ہے، آپ ﷺ نے

فر مایا که میں اسے امان دیتا ہوں،عمیر عرض کرتے ہیں کہ کوئی نشانی عطا ہوجائے، آپ ﷺ

اپنی ردائے مبارک اتارکردے دیتے ہیں، صفوان ردائے مبارک دیکھتے ہیں، عفوودرگذر کی نوید سنتے ہیں، آئکھول اور کا نول کے ساتھ دل بھی روش ہوجاتا ہے، دامن اسلام سے وابستہ ہوجاتے ہیں۔ (المعجم الکبیر: للطبرانی: ۲۲۱/۲۰–۵۷، سیرت ابن هشام: ۲۲۱:۲ الخ، الکامل فی التاریخ: لابن الاثیر: ۲۰/۲، البدایة والنهایة: ۳۲۲/۳ الخ)

مختلف احکام شرعیه کی مشروعیت: (عیدین، صدقه فطر، نصاب زکوة، قربانی، درودوسلام)

٢ر جرى كرمضان المبارك خم هوني مين دودن باقى تص قرآنى آيات قَدُ اَفُلَحَ مَنُ تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ. (الاعلیٰ)

نازل ہوئی،صدقهٔ فطراورنمازعیدالفطر کاحکم آیا، یہ پہلی عیدتھی جوآپ ﷺ کی امامت

میں ادا کی گئی۔ (شرح الزرقانی: ۱/۶۰۶) میں ادا کی گئی۔ (شرح الزرقانی: ۱/۶۰۶)

پھراسی سال ذی الحجہ میں نمازعیدالانتی مشروع ہوئی، قربانی کا تکم آیا۔ (ایضاً:۱/۲۶) مدینہ منورہ کے لوگ زمانۂ جاہلیت میں دو دن خوشی منایا کرتے تھے، آپ ﷺ کے

بیان کے مطابق اللہ نے عیدالفطر اور عید الاضحٰ کے پرمسرت موقع ان کا نعم البدل

**بنادئ ـ**(مشكوة المصابيح: العيدين)

پھراسی سال پہلے سے فرض چلی آ رہی زکو ۃ کی تفصیل اوراس کے نصاب ومصارف مرتب ء ہ

كي توضيح وتعيين كاعمل انجام بإيا- (الرحيق المختوم: ٣٦١)

اورراج قول کےمطابق آپ ﷺ کی بارگاہ میں درود وسلام پیش کرنے کا حکم بھی اس

سال آیا-(سیرت احمد مجتبیٰ:۲۷٤/۲)

اورفر ما یا گیا:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَبِيِّ، يَاأَيُّهَا الَّذِينَ المَنُوا صَلُّو عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيُماً. (الاحزاب: ٥٦)

ہے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو!تم بھی ان پر درود بھیجواور خوب سلام بھیجا کرو۔

درود بذات خوداعلی درجہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی رحمت اپنی طرف متوجہ کرنے کا سہل نسخہ ہے، بیدعا بھی ہے اور ذاتِ رسالت مأب ﷺ ہے اچنا والہانة علق کا اظہار بھی ہے۔

#### حضرت فاطمه كاعقد

شوال ۲۷، جری میں پیغیبر علیہ السلام نے اپنی لاڈلی صاحب زادی حضرت فاطمہ گا
نکاح حضرت علی کرم اللہ و جہہ سے کیا، آپ گئے نے حضرت علی کو (جوآپ گئے کے زیر تربیت
و کفالت تھے ) اور حضرت فاطمہ کوالگ گھر میں آباد کرنے کے لئے اس موقعہ پرسادہ لحاف،
چرے کامعمولی گدا، پانی کی مشک اور دومٹی کے گھڑے عنایت فرمائے۔ (شسر ح السزرق اندی: ۲۲۰۷۲)

اس درجہ سادگی ہے آپ ﷺ نے بیٹی کاعقد فرما کرامت کوتقریبات میں اسراف اور رسموں سے مکمل بچنے اور سادگی کے طریقے کو اپنانے کا پیغام رحمت دیا ہے، کاش اس باب میں امت اس نبوی اسوہ کوسا منے رکھے تو کتنی کافتیں اور الجھنیں ختم ہوجا ئیں۔

## حشتاخ يهود بيكاانجام بد

رمضان المبارک ۲ رہجری کی ۲ ۲ رتاریخ کوایک باغیرت نابینا مسلمان حضرت عمیر بن کا متابِخ رسول یہودی شاعر خاتون 'عصماء' (جواسلام ، پیغمبراسلام ﷺ کی ہجواور مسجد کو گندا کرنے کی مجرم تھی ) کوتل کردیا، آپ ﷺ نے عمیر کے لئے کلماتِ خیر فرمائے ، اور انہیں اللّٰدورسول کی مدد کرنے والاقر اردیا۔ (الصارم المسلول: لابن تیمیه: ۹۵ الخ)

# يهود بنى قبيقاع كى سركشى اورانجام

رسول الله ﷺ نے مدینہ منورہ آنے کے بعد جومعاہدہ یہود کے ساتھ فر مایا تھا، اس کا ذکرآ چکاہے، یہود نے اپنی بدعہدی اور فتنہ بازی کی سازش کے نتیج میں اس کےخلاف کرنا شروع کردیا، یہودی قبائل میں بنی قینقاع سب سے بہادراور مال داراورسب سے بڑھ کر فتنه انگیز تھا، ابھی آ یے ﷺ بدر ہی میں تھے کہ بیرحادثہ پیش آ یا کہ ایک مسلمان خاتون کچھ خریدنے یا بیچنے کے لئے بنی قینقاع کے بازار میں گئی، وہاں جمع یہودیوں نے اس خاتون کے ساتھ برتمیزی کی ،اوران کے کیڑے اتاردئے ،اورسب مل کر قبقہہ لگانے لگے ،عورت نے شور مجایا، تو ایک مسلمان مددکوآیا اور مشتعل ہوکراس یہودی دوکان دار کوتل کر دیا، اس کے جواب میں یہود نے اس مسلمان گوتل کر دیا اور ہنگامہ ہو گیا، بدر کے بعد پیمعاملہ بارگاہِ نبوی میں آیا، آپﷺ نے بہود بنی قدیقاع کو تنبیہ کی اور سمجھایا،اس پرانہوں نے ہٹ دھرمی دکھائی اورکہا کہتم نے ہم کوقریش مجھ رکھا ہے،ہم سے لڑو گے تو ہم نمٹ لیں گے،ان جملوں کا صاف مطلب اعلان جنگ تھا، آپ ﷺ نے بحکم الہی ان سرکشوں کو سبق سکھانے کے لئے تی سے ان کا محاصرہ کرلیا، یہودی اینے قلعوں میں نظر بند ہو گئے، بیرمحاصرہ ۱۵رشوال۲رہجری سے شروع ہوااور ۱۵ردن رہا، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ان کوا کسا تا رہا، مگر آ پے ﷺ کا بے لیک موقف د کیچ کریہودی مرعوب ہو گئے اور ہتھیار ڈال دئے ،اور فیصلہ آپ ﷺ کے اختیار پر چھوڑ دیا، آپ ﷺ نے فیصلہ فرمایا کہتم لوگ مدینہ خالی کر کے فوراً چلے جاؤ،گھریلواشیاء لے جاسکتے ہو،جنگی سامان نہیں لے جاسکتے ، چناں چہ بنوقینقاع مدینہ سے شام کےاذرعات کے علاقہ میں چلے گئے،اس طرح اس سازشی گروپ سے مدینہ یاک ہوا۔

(زاد المعاد: ۱۷۱/۲ الخ،سيرت ابن هشام:۲/۲ الخ)



# هجرت كاتبسراسال

#### غزوه غطفان

اب ہم ہجرت کے تیسرے سال میں داخل ہورہے ہیں۔

محرم ۱۷ ہجری میں آپ ﷺ کواطلاع ملتی ہے کہ قبیلہ غطفان کے خاندان بنو ثعلبہ ومحارب کے لوگ مدینہ منورہ پر حملے کی تیاری میں جمع ہورہے ہیں، آپ علیساڑھے جارسو صحابہ کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں، مقام ذی امریر پہنچے ہیں، راستے میں'' جبار نغلبی''نامی ایک شخص گرفتار ہوا ہے،اس نے آپ ﷺ کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا، پھراس سے راستوں کی تلاش میں کافی مددملی، دشمنوں نے آپ ﷺ کی آ مد کی خبرس کر ہمت ہار دی اور منتشر ہو گئے، یہ غزوة في امراورغزوة عطفان كهلاتا ميرسوت ابن هشام:٩/٣، سيرت ابن اسحاق:٢١/١)

#### نبوى اخلاق اورتوكل

اسی سفر میں واپسی میں دورانِ سفر کسی جگه آپ ﷺ اور صحابہ نے قیام فر مایا ، آپ ﷺ تنہاایک درخت کے نیچے لیٹے ،ہتھیار درخت پر لٹکائے اور سامیہ میں آ رام فرما ہو گئے،کسی دشمن نے موقع غنیمت سمجھ کرتلوار لے کرآپ ﷺ پرحملہ کرنا چاہا، آپ ﷺ کھڑے ہو گئے،اس

> "مَنُ يَمُنَعُكَ مِنِّي?" تم كومجھ ہےكون بچائے گا؟

جواب دیا اللہ! آپ ﷺ کے اس پراعتاد جواب اور انداز نے اس کے اوسان خطا

کردئے ، تلواراس کے ہاتھ سے پنچ گرگئی ، آپ ﷺ نے تلوارا ٹھالی اور فر مایا کہ ابتم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس پروہ شخص معافی تلافی کرنے لگا ، آپ ﷺ نے اس کو کوئی سز انہیں دی ، بعد میں آپ ﷺ کے حسن اخلاق سے متاثر ہوکر اس نے اسلام قبول کرلیا ، قرآن میں اس واقعہ کا یوں ذکر آیا ہے :

يَاأَيُّهَا الَّذِيُنَ امَنُوا اذُكُرُوا نِعُمَةَ اللَّهِ عَلَيُكُمُ إِذُ هَمَّ قَوُمٌ أَنُ يَبُسُطُوا إِلَيْكُمُ أَيُدِيَهُمُ فَكَفَّ أَيُدِيَهُمُ عَنْكُمُ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيَتَوَكَّلِ الْمُؤُمِنُونَ. (المائدة: ١١)

اے ایمان والو! اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا وہ یاد کرو، جب کچھ
لوگوں نے تم پر دست درازی کرنے کا ارادہ کیا تھا تو اللہ نے تمہیں نقصان
پہنچانے سے ان کے ہاتھ روک دئے اور اس نعمت کا شکریہ ہے کہ اللہ کا
رعب دل میں رکھتے ہوئے ممل کرواور مؤمنوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا
جا ہے ۔ (ملاحظہ ہو: سیرۃ المصطفیٰ: ۱۷٤/۲ بحوالہ النحصائص الکبری

:١/١٠ الخ)

اس واقعہ سے ایک طرف آپ ﷺ کی خوداعتمادی اور جراُت مندی کا پیۃ چلتا ہے تو دوسری طرف جانی دشمنوں تک کومعاف کر دینے کا حوصلہ اور وسیع ظرف بھی ظاہر ہوتا ہے۔ وسری عند

## كعب بن الاشرف كافتل

مدینه منورہ کے یہودیوں کا سردار'' کعب بن اشرف' شاعر، دولت مند، اسلام اور پینمبر اسلام ﷺ کا سخت دہمن اور کینه پرور انسان تھا، بدر میں کفار کی شکست کا اسے بے حد صدمہ تھا، اس موقع پر اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا کہ آج کے دن تمہارے لئے زمین کا پیٹے اس کی پیٹے سے بہتر ہے،اس نے مقتولین بدر کے مرشے بھی لکھے، جن میں کفار

کومسلمانوں کےخلاف بھڑ کا یا اوراگلی جنگ کے لئے اکسایا ہے۔

پھراس نے اپنے اشعار میں یاوہ گوئی اور ہرزہ سرائی کی حدکر دی، تھلم کھلا آپ کھی اور مسلمانوں کی ہجو شروع کر دی، یہاں تک کہ عاشقانہ اشعار میں ازواج مطہرات کا نام استعال کر کے مسلمانوں کی سخت دل آزاری کرنے لگا، مکہ جاکراس نے مشرکین کو مسلمانوں کے خلاف مدد کی پیش کش کی ،اوراپنی اس پیش کش میں اپنے کو مخلص وصاد تی ظاہر کرنے کے لئے ابوسفیان کے مطالبے پر بتوں کو سجدہ بھی کیا اور بت پرستی کو اسلام سے بہتر مذہب بھی قرار دیا، قرآن میں فرمایا گیا:

أَلَمُ تَرَ إِلَى الَّذِيُنَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤُمِنُونَ بِالْجِبُتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَوُلاءِ أَهُدَى مِنَ الَّذِينَ اَمَنُوا سَبِيلاً. (النساء: ٥٠)

جن لوگوں کو کتاب تورات کے علم میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، کیاتم نے ان کوئیں دیکھا کہ وہ کس طرح بتوں اور شیطان کی تصدیق کررہے ہیں اور بت پرست کا فروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مؤمنوں سے زیادہ سید ھے راستے پر ہیں۔

الله نے اپنی لعنت اس پر مسلط کر دی ، آپ ﷺ نے طے فر مالیا کہ اس بد بخت کا خاتمہ ہونا ضروری ہے ، اس کے جرائم میں:

- (۱)شتم رسول ﷺ
- (۲) آپ ﷺ کی ہجومیں اشعار کہنا
- (۳) فخش عاشقانهاشعار میں اہل ایمان خواتین کا تذکرہ
  - (۴) نقض عهداورغداری
  - (۵) لوگوں کوآپ ﷺ کے خلاف جنگ پراکسانا

(۲) دعوت کے بہانے سے آپ ﷺ کے تل کی سازش

(۷)اسلام پرعلانیه طعن وتبصره

وغیرہ نمایاں ہیں،البتہان جرائم میں سب سے بڑا جرم شان رسالت علیمیں گستاخی

مع ـ (سيرت المصطفىٰ: ٢٩/٢)

چنانچة پ الله في خرمايا:

مَنُ لِكَعَبِ بُنِ الْأَشُرَفِ؟ فَإِنَّهُ قَدُ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

کون ہے جو کعب بن اشرف سے نمٹے؟ کیوں کہ اس نے اللہ

ورسول کوسخت ایذ اینهنچائی ہے۔

صحابي رسول حضرت محمر بن مسلمةً الشطيء اپني خدمات پيش كيس ، عرض كيا: أَتُحِبُّ أَنُ تَقُتُلَهُ؟

كياآباس كاقتل جائة بي؟

آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہاں! انہوں نے اجازت جاہی کہ اس کے لئے پچھ حیلہ اور تدبیر کرنی پڑسکتی ہے، ممکن ہے کہ آپ ﷺ کی شانِ عالی کے خلاف پچھ الفاظ زبان سے نکالنے پڑجائیں، آپ ﷺ نے اجازت دے دی۔

حضرت محمر مسلمہ اپنے دور فقاء کے ساتھ طے شدہ ترتیب کے مطابق کعب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ہم بہت پریشان ہیں، جب سے میہ پنیمبرآئے ہیں، ہم سے چندہ ہی مانگتے

پپاور ہے ہے یہ ایک پرینان ہیں بہب ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہا ہے ہیں ہا ہے ہیں ہا ہے ہیں ہا گئے ہیں ، کعب بولا: ابھی تو چند ہی دن گذرے ہیں ، آ گئم اور بھی اور بھی اکتاجاؤ گے ،اس کے بعد محمد بن مسلمہ نے کعب سے قرض کا مطالبہ کیا ، کعب نے کہا کہ

اور بن ا کیاجاؤ کے ،اس نے بعد محمد بن سلمہ نے لعب سے فرض کا مطالبہ کیا، لعب نے کہا کہ پچھ گروی ر کھ دو، یو چھا گیا کہ کیا چیز گروی ر کھ دیں؟ کعب نے کہا کہا بنی عور تیں گروی ر کھ

دو،محمر بن سلمه بو لے: یہ تو بہت غلط ہوگا ، آپ خوب صورت اور مال دار ہیں ، یہ عور تیں گر دی

ر کھیں گے تو فتنہ نہ کھڑا ہوجائے ،کعب بولا کہ پھراپنی اولا دگر دی رکھ دو،مجمہ بن مسلمہ نے کہا کہ بیتو بوری نسل کے لئے بہت عاراور شرم کی بات ہوگی ، پھر پیر طے ہوا کہ ہتھیارگروی رکھ دیئے جائیں،رات کو ہتھیارلا یاجائے گااورراز داری کےساتھ سپر دکر دیاجائے گا۔ رات آئی،کعب اینی نئ نویلی ہیوی کے ساتھ لیٹا تھا،مجمہ بن مسلمہ نے آواز دی،کعب اٹھا، بیوی نے کہا کہ ابھی مت جایئے ، مجھ کواس آ واز سے خون کی بوآ رہی ہے؛ کیکن کعب نے نہ آنے کو بز دلی سمجھا، نیچے آیا، گفتگو شروع ہوئی، محمد بن مسلمہ اوران کے دونوں رفقاء (عبادین بشراورابونائلہ) نے کعب کو باتوں میں لگایا، کہنے گئے کہ آپ کے سرسے تو بڑی اچھی خوشبوآ رہی ہے، کعب کا سین فخر سے تن گیا، بولا کہ میرے یاس عرب کی سب سے زیادہ خوشبودارعورت ہے،ابونا کلہ نے کہا کہ اجازت ہوتو میں سونگھ لوں، کعب نے سرینیچ کیا،ان مسلمانوں نے اسے دبوج لیا، اور چند لمحوں میں اس کا کام تمام کردیا، یہ ۱۸ربیع الاول ٣ راجرى كاوا قعد ہے، محمد بن مسلمہ نے كعب كاسر خدمت نبوى ﷺ ميں پيش كيا، آپ ﷺ نے فر ما یا کہا یسے ملعونوں کا یہی انجام ہوتا ہے، پھرآ ہے ﷺ نے محمد بن مسلمہ اوران کے رفقاء کو دعا دی،اور فرمایا:

أَفَلَحَتِ الْوُجُوهُ.

یہ چپرے کامیاب رہیں۔ اس پرمحد بن مسلمہ نے عرض کیا:

وَوَجُهُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

آ پ کا چېره بھی کا مياب وشاداب رہے اے اللہ کے رسول ۔ (صحیح بخداری: السمغازی: باب قتل کعب بن الاشرف، زاد المعاد: ۹۱/۲ فتح الباری:۲۱/۷ الخ، البدایة و النهایة: ۸/۸)

يهودكوبيروا قعدمعلوم هوا تووه بانتها مرعوب اورخوف زده هو گئے،اوران كويفين آگيا

کہ امن کے ساتھ کھیل کرنے والوں ، ہنگامہ پر وراور فتنہ بازلوگوں کے ساتھ اب اس طرح کا سلوک ہوگا ،ان پر دھاک بیٹھ گئی اور کسی کوالیں برملا بکواس کرنے کی جرائے نہیں رہی۔

## ابوراقع يهودي كاانجام بد

اسلام دشمنی میں کعب بن اشرف کا مضبوط مددگار دوسرایبودی ابورافع (سلام بن ابی الحقیق) تھا، آپ کھی کے حکم پر حضرت عبد اللہ بن علیک نے اپنے معاونین کے ساتھ کسی تدبیر سے اس کے قلعے میں داخل ہوکر رات میں سوتے ہوئے قبل کر دیا، قبل کے بعد تیزی سے والیس ہوتے ہوئے ایک جگہ حضرت عبد اللہ کا پاؤں پھسلا، گرگئے، بیرٹوٹ گیا، آپ کھی نے اپنے دست مبارک سے لعاب وہن لگایا اور مرض دور ہوگیا، یہ واقعہ جمادی الاخری سر ہجری کا ہے۔ (بحاری: المغازی: باب قتل اہی رافع)

#### ان واقعات كابيغام

ان دونوں گتاخ مجرموں کے آل کے ذریعہ تمام اہل ایمان کو پیسبق دیا گیا کہ شانِ
رسالت میں گتا خی، ناموس رسالت پر تملہ نا قابل معافی جرم ہے، اورایسے گتا خ اس قابل
نہیں کہ ان کا وجود باقی رکھا جائے اور ساج ان کے تعفن سے آلودہ ہوتا رہے، ہر دور میں اہل
ایمان شان رسالت میں دریدہ وہنی کرنے والوں کو ساج کا سب سے خطرنا ک عضر باور
کرتے آئے ہیں، اور تحفظ ناموسِ رسالت کے لئے ہماری تاریخ میں قربانیوں، عزیمتوں اور
مجرمین کو سبق سکھانے کی بے شار قابلِ رشک نظیریں اور نمونے موجود ہیں۔



# غزوة احد

## مکہ کے دشمنوں کی آتش انتقام

بدر کی ذلت آمیز شکست فاش نے مکہ کے ہرگھر میں رنج والم اور غضب واشتعال کی مشترک کیفیت پیدا کرر کھی تھی، سینوں میں آتش انقام بھڑک رہی تھی، ابوسفیان کے تجارتی قافلہ کا پورا نفع قریش کے باہم مشورے سے انتقامی جنگ کی تیاری کے لئے خاص کر دیا گیا ہے، زبر دست تیاری جاری ہے۔ (سیرت المصطفیٰ: ۱۸۶/۲)

## وتتمن لشكر

شوال ۳ رہجری میں مشرکین کامسلے لشکر ابوسفیان کی قیادت میں مکہ سے مدینہ کی طرف چل پڑا ہے، لشکر میں ۱ مشرکین کامسلے لشکر ابوسفیان کی قیادت میں اور ۱۵رعور تیں بھی طرف چل پڑا ہے، لشکر میں ۱۳ رہزار فوجی ہیں، جن میں ۱۰۰ کے زرہ بیٹر تاکہ نازک موقعوں پر وہ مردوں کا حوصلہ بڑھا کیں، اور غیرت جگا کیں، ان کے ہمراہ سر ہزار اونٹ اور ۱۲۰۰ رگھوڑ ہے ہیں۔ (زاد المعاد: ۹۲/۲) مطبقات ابن سعد: ۲۰/۲)

# آ چگودشمنوں کی آمد کی اطلاع اور آپ کا صحابہ سے مشورہ

عم رسول سیدنا حضرت عباس رضی اللّه عنه جوخفیه طور پرمسلمان ہو چکے تھے اور ابھی مکہ میں مقیم

تھ، تیز رفتار قاصد کے ذریعہ بیخبرات پ ﷺ کے پاس پہنچادیے ہیں۔(شرح الزرقانی:۲۱/۲)

آپ ﷺ نے یہ خبررازر کھی اوراپنے دوجاسوس مزید خقیق کے لئے روانہ کردئے ،اس

طرح وتمن كالشكركي جملة تفصيلات آب المساح علم مين آسكنين - (طبقات ابن سعد: ٢٥/٢)

اس کے بعد آپ ﷺ نے صحابہ سے مشورہ طلب کیا ،سیدالشہد اء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن عبادہ سمیت متعددلوگوں (جن میں اکثر جوان اور جوش جہاد سے معمور سے) کی رائے تھی کہ مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کی جائے ، دوسری رائے بیتھی کہ مدینہ منورہ میں رہ کر ہی مقابلہ ہو، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی بھی یہی رائے تھی ، آپ ﷺ کا قلبی میلان بھی اسی رائے کی طرف تھا۔

آپ ﷺ نے دونوں رائیس نیں، پھر باہرنکل کرحملہ کرنے کا ارادہ فر مایا،عصر کے بعد ہتھیار پہنے اور باہر آئے، مدینہ منورہ سے باہرنکل کر کے مقابلہ کرنے کی رائے دینے والے پچھے اور باہر آئے، مدینہ منورہ سے باہرنکل کر کے مقابلہ کرنے کی رائے دینے والے پچھے اظہار ندامت کیا اور عرض کیا کہ آپ ﷺ جسیا چاہیں کریں، آپ ﷺ نے فر مایا کہ کہ کہ وہ ہتھیار پہن کر پھرا تارے، جب تک اللہ اس کے اور وشمنوں کے درمیان فیصلہ نہ فر مادے۔ (سیرت المصطفیٰ: ۱۸۷/۲-۱۹۰۰ البدایة والنہایة والنہایا کہ کا میں کہ کے درمیان کی کرمیاں کے درمیان کی کہ کہ کہ کہ دورمیان کے درمیان کی کرمیاں کے درمیان کی کے درمیان کی کرمیاں کی کرمیاں کے درمیان کی کرمیاں کرمیاں کی کرمیاں کرمیاں کرنے کرمیاں کرمیاں کرمیاں کرمیاں کرمیاں کی کرمیاں کرمیا

#### لشكراسلام جانب احد

قافلہ چل پڑا، تعدادایک ہزارہے، نابالغ بیج بھی شوق جہاد میں آ رہے ہیں، مگرانہیں واپس کردیا گیا، حضرت رافع بن خدج نابالغ بیں، مگر تیراندازی کی خصوصی صلاحیت کی وجہ سے انہیں شامل کرلیا گیا ہے، ان کے ہم عمر حضرت سمرہ بن جندب نے آ زمائش کشتی میں حضرت رافع کوزیر کردیا، چنال چہ انہیں بھی شامل کرلیا گیا ہے۔ (المغازی: للواقلدی: ۱۹۷/۱ دالخ) کچھ یہودی بھی آ گئے تھے، انہیں واپس کردیا گیا؛ تا کہ شکراسلامی ان کی سازش سے

مامون رہے۔

## منافقین کی واپسی

به قافله مسجد نبوی اور جبل احد کے درمیان مقام''شوط'' پرپہنچا، که رئیس المنافقین عبد

الله بن ابی اپنے ۱۰۰۰ سرساتھیوں کے ساتھ واپس ہوگیا اور کہنے لگا کہ میری رائے مدینہ کے اندررہ کرمقا بلے کئی ، بیرائے ہیں مانی گئی ، اس لئے ہم واپس جارہے ہیں۔ (سیسرت المصطفیٰ: ۱۹۳/۲)
المصطفیٰ: ۱۹۳/۲)
الب ۲۰ کے رنجابدین باقی بیجی ، اس شرسے اللہ نے بیخیر ظاہر فرمایا کہ منافقین کا نفاق آب شیکارا ہوگیا، آسین میں بلنے والے سانپول کے زہر سے اللہ نے مسلمانوں کو نجات دے دی ، مجاہدین منافقین کی ساز شول سے محفوظ ہوگئے ، اللہ نے اس پہلے ہی مرحلے میں خبیث دی میں خبیث

وطیب کو مخلص ومنافق کو الگ الگ کر دیا، اب مسلمانوں کے ساتھ دیمن کا کوئی ہم در داور جاس سے منافقین کے الگ ہونے سے مخلص مسلمانوں کے دوقبائل ہنوسلمہ اور بنوحار شہ بھی کچھ مذبذب ہوئے تھے، مگر اللہ نے ان کو ثابت قدم رکھااوران کے قدم کچسلنے نہیں دئے،

قرآن نے فرمایا:

إِذُ هَـمَّتُ طَائِفَتَانِ مِنْكُمُ أَنُ تَفُشَلا ، وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ، وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ، وَعَلَى اللَّهِ فَلَيَتَوَكَّلِ الْمُؤُمِنُونَ . (ال عمران: ١٢٢) وه وقت يا دكر وجبتم ميں كے دوگر وہوں نے يه سوچا تھا كہ وہ ہمت ہار بیٹے میں ، حالال كہ اللہ ان كا حامى اور ناصر تھا ، اور مؤمنوں كو اللہ ہى پر مجر وسدر كھنا چاہئے ۔ (معارف القرآن: ١٩/٢)

#### آپ ﷺ کاخواب

اس سے پہلے رات میں آپ ﷺ نے خواب دیکھا تھا کہ آپ ﷺ ایک محفوظ زرہ میں ہیں، اور آپ ﷺ کی تلوار'' ذوالفقار'' میں دندانے پڑ گئے ہیں، ایک گائے ذرج کی جار ہی ہے، پھرایک دنبہ ذرج ہوا ہے، آپ ﷺ نے بیخواب صحابہ کوسنایا اور تعبیر بتائی کہ محفوظ زرہ سے مراد مدینہ ہے، ذوالفقار کے دندانے ناگہانی مصیبت کا اشارہ ہیں، دنبہ سے مراد قريش كاقل ہے اور گائے كا فرخ مير ع صحاب كى شہادت ہے۔ (السر حيسة السمحتوم: ٣٨٩،

بخارى: المغازى:باب من قتل من المسلمين الخ)

#### جبل الرماة

جنگ کی ضبح نماز فجر کے بعد آپ کے مسلمانوں کو لے کرتیزی سے آگے بڑھے، اور جبل عینین (جو بعد میں جبل الرماۃ کہلایا) پرقابض ہوگئے، میدانِ جنگ میں اس پہاڑ کا بہت اہم اور بنیا دی جغرافیا کی مقام تھا، دشمن کی طرف سے اس راستے سے نا گہانی حملے کا خطرہ تھا، آپ کے نے اس مورچہ پر ۵۰ مرتیرانداز صحابہ حضرت عبداللہ بن جبیر گی قیادت میں تعینات کردیئے اوران کو یہ واضح اور دولوک مدایات جاری فرمائیں کہ:

''تہہارا کام دشمن کی فوج پر تیروں سے جملہ بھی کرنا ہے اور دشمن کی فوج کو تیروں سے جملہ بھی کرنا ہے اور دشمن کی فوج کو اس راستے سے مسلمانوں کی پشت پر جملہ آور ہونے سے رو کنا بھی ہے، ہم غالب ہوں یا مغلوب، تم کو کسی بھی صورت میں بیہ مقام نہیں چھوڑنا ہے، تم دیھو کہ پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں اور ہمیں تہہاری ضرورت ہے، تب بھی تم یہاں سے مت بٹنا، جب تک تم کو میں خود نہ بلالوں بیجگہ خالی مت کرنا۔''

(سيرة ابن هشام:٢/٥٦، فتح الباري :٧/٠٥، بخاري: الجهاد:باب مايكره من التنازع)

## فوجي تنظيم

اس کے بعد آپ ﷺ نے تیزی سے میدان میں جاکر اپنی فوجیس جمادیں، ۵ردستوں میں فوجیس جمادیں، ۵ردستوں میں فوجیس تقسیم ہوئیں، ایک محفوظ دستہ بھی رکھا گیا، ۱۲ ارجاں باز صحابہ آپ ﷺ کی حفاظت کے لئے مامور ہوئے، آج جدید جنگی ٹکنالوجی میں ایک اہم چیز'' تیزی کے ساتھ نقل وحرکت سے دشمن کو چیز سے زدہ اور پریشان کردینا'' بھی ہے، یہ ٹکنالوجی انسانیت کو محرعر بی ﷺ

کی عطا کی ہوئی ہے۔

سورج طلوع ہو چکا ہے، احد پہاڑجس کے بارے میں آقا ﷺ کا ارشاد ہے کہ: إِنَّ أُحُداً جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ. (مسلم: الحج: باب فضل احد) بلاشبہ احدوہ پہاڑ ہے جوہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔

اس پہاڑ کے دامن میں کفروا بمان معرکہ آرا ہیں، آقا ﷺ کے ہاتھ میں ایک تلواراور جسم پردوزر ہیں ہیں، آغاز جنگ میں ہی آپﷺ نے مجاہدین میں جوش پیدا کرنے کے لئے اپنی تلوار اہرائی ہے اور فرمایا:

> مَنُ يَأْخُذُ هَذَا السَّيْفَ بِحَقِّهِ؟ كون ہے جواس كاحق اداكر عاً؟

 کہ بیخاتون ہے، اس مرحلے میں بھی آپ کی ہدایت کے پیش نظر حضرت ابود جانہ رضی اللّہ عنہ نے ہاتھ روک لیا اور ایک عورت پر حملہ شمشیر نبوی کی عظمت کے خلاف سمجھا۔ (سیسرت ابن هشام: ۲۹/۲، الاصابة: ۵۸/۶، سیرت احمد محتبیٰ: ۳۰۹/۲)

#### عجيب دعااورآ رزو

میدانِ احد کا بیمنظر بھی قابل ذکر ہے کہ معرکہ شروع ہونے سے چند کہتے بل حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد اللہ بن ابی جحش مل کر ایک کنارے پر گئے اور کہنے لگے کہ آؤ! بارگاہِ الٰہی میں دست دعا اٹھا کر اپنی دلی آرزو مانگ لیں، حضرت سعد نے دعا مانگنی شروع کی، حضرت عبد اللہ نے آمین کہی، خشوع وخضوع کے عالم میں اشکوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے حضرت سعد عرض کر رہے ہیں کہ:

الدالعالمین! جنگ شباب پر آجائے تو میری مدبھیر مسی ایسے کافر سے ہوجو بہت بہادراور مشتعل ہو، آپ کی راہ میں میں دیر تک اس سے لڑتا رہوں، یہاں تک کہ میں اس پر غالب آ کراسے جہنم رسید کر دوں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن جمش نے دست دراز کئے اور صدق دل سے گویا ہوئے، حضرت سعد نے آمین کہی ، حضرت عبداللہ نے عرض کیا کہ:

اے زندگی اور موت کے مالک پروردگار! آج کے معرکہ میں میرا مقابلہ بھی کسی زور آور اور مضبوط کا فرسے ہوجائے، میں اس سے بہت دیر لڑتار ہوں، یہاں تک کہوہ مجھے آپ کی راہ میں شہید کر دے، اسی پربس نہ ہو، وہ میرکی لاش کا مثلہ کرڈالے، میرے ایک ایک عضوکو کاٹ ڈالے، پھر جب میں کل روز قیامت اسی لخت لخت حال میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں اور آپ دریافت کریں کہ اے میرے بندے! تیرا پی حال کیسے ہوا؟ تو میں عرض کر دوں کہ مالک! بیجان آپ کی دی ہوئی تھی، آپ نے لی، ہاں بیکی ہوئی ناک، یہ پھٹا ہوا ہونٹ، یہ کٹے ہوئے کان، بینکی ہوئی آئکھیں، یہ جاک شدہ بیٹ، بیکاٹی گئی گردن، بیسب آپ کی اور آپ کے رسول ﷺ کی راہ میں آپ کے اس بندے کا نذرانہ ہے، سچے تو یہ ہے کہ میں پیر سب کچھ کر کے بھی حق ادانہیں کر سکا ہوں ہے

جان دی، دی ہوئی اسی کی تھی حق تو ہیے کہ حق ادا نہ ہوا اور پھراے میرے رب: بین کرآپ فرمادیں کہمیرے بندے: تو واقعی سیح کہتا ہے۔

حضرت سعدتًا بیان ہے کہ جنگ احد کے ختم پر میں نے دیکھا کہ میرے دوست عبداللہ کی دعا قبول ہوچکی ہے،ان کی گخت گخت لاش ہمارے سامنے ہے،انہوں نے راہِ خدا میں اپنی شجاعت کے بےنظیر جوہر دکھائے تھے، تلوار تک ٹوٹ گئ تھی، آپ ﷺ نے انہیں اس کے بدلے تھجور کی ایک شاخ دے دی تھی ،مجاہد حق کے ہاتھ میں وہ شاخ بھی شمشیر براں کا کام كرر ہى تھي،راوخداميں اس شان سے اعز ازشہادت يانے والے صحابي كو' مجدع في اللّٰد'' (وہ انسان جس کی ناک اور کان اللّٰہ کی راہ میں کا ٹے گئے ) کا لقب عطا ہوا تھا۔ (زرقسانسی: ۱/۲ ہ،

المستدرك: ٢٠٠/٣، الاصابة: ٢٨٧/٢)

#### انفرادی مقابلے

پوری مجامدین کی جماعت میں کیا جوان ، کیا بوڑ ھا، کیا کمزور ، کیا طاقت ور ، ہر کوئی اسی جذبه ٔ شہادت وجال نثاری سے سرشارتھا، ان کیفیات کے ساتھ جنگ احد کا آغاز ہوا ہے، یہلے انفرادی مقابلے ہوئے ،سب سے پہلے کا فرطلحہ بن ابی طلحہ نے دعوتِ مقابلہ دی ،حضرت علی نے اپنی تنیخ آب دار سے دوہی ضرب میں طلحہ کا کام تمام کر دیا۔(زرقانی:۳۱/۲) اس طرح انفرادی مقابلوں میں ۲۲ ردشمنانِ اسلام واصل جہنم ہوئے۔(سیسرت ابن

هشام:۲/۲)

## عجيب ايماني كردار

اسی دوران بیمرحلہ بھی آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے حضرت عبد الرحمٰن (جواس موقع پر کفار کے ساتھ تھے) دشمنوں کی طرف سے میدان میں آئے ،ان کے مقابلے کے لئے ان کے باپ سیدنا صدیق اکبررضی اللہ عنہ تلوار سونت کر نظے،آپ بھٹے نے انہیں جانے سے روکا ۔ (سیرت احمد محتبیٰ:۲/۸۲)

سورۂ مجادلہ کی بیآ یت اسی جیسے موقع کے لئے نازل ہوئی ہے۔

(المجادله/۲۲)

جولوگ اللہ اور آخرت کے دن پرایمان رکھتے ہیں،ان کوتم ایسانہیں پاؤگے کہ وہ ان سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ اوراس کے رسول کی مخالفت کی ہے، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، یاان کے بیٹے یاان کے بھائی یا ان کے خاندان والے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کردیا ہے،اوراپنی روح سے ان کی مدد کی ہے،اورانہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچ نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے،اللہ ان سے راضی ہوگیا ہے،اوروہ اللہ سے راضی ہوگئے ہیں، یہاللہ کا گروہ ہے،یا در کھو کہ اللہ کا گروہ ہی فلاح یانے والا ہے۔

#### اجتماعی جنگ

انفرادی معرکه آرائیاں ختم ہوتے ہی عام جنگ شروع ہوگئی، مجاہدین نے تابڑ توڑ ایسے وارکئے کہ دشمن کی فوج منتشر ہونے گئی۔

#### حضرت حمزلهٔ کی شهادت

اسی دوران حضرت حمزه رضی الله عنه کی شهادت کا الم ناک واقعه پیش آیا ہے، حضرت حمز ه رضی الله عنه کی شهادت کا الم ناک واقعه پیش آیا ہے، حضرت حمز ه رضی الله عنه کا فاق میں جبیر بن مطعم کا غلام تھا، میر ہے آقانے احد سے پہلے مجھ سے کہا تھا کہ اگرتم حمز ہ کوتل کر دوتو آزاد ہو، میں احد بہنے کرحمز ہ کے تعاقب میں رہا،

آٹر میں ہوکر میں نے ایک موقع پران کی طرف نیز ہ اچھالا ، وہ گر گئے ، میں نے ان کا کام تمام کر دیا ، ان کا پیٹ کاٹ کرجگر نکالا ،جگر ہندہ کو دیا ، اس نے

چبا ڈالا، نگلنا حیا ہا مگرنگل نہ سکی، پھر پوری لاش کا مثلہ کیا، ناک کان ہونٹ

سب کاٹ کر ہندہ نے ہار بنالیا۔

شرط کے مطابق وحثی کوآ زادی مل گئی۔(سیرت ابن هشام:۷۲/۲، بعاری: المغازی: باب قتل حمزة) حضرت حمز ہ رضی اللہ عنہ کی تلاش میں معرکهُ احد کے بعد آقا ﷺ خود نکلے ہیں، بطن وادی میں ان کا مثلہ شدہ لاشہ دیکھ کرقا بونہ رہا، دل بھر آیا، آئکھیں اشک بار ہیں نیجکی بندھ گئ

وادی یان ای مسلمه سره کالسهٔ در هیر کا بوریه ربا باد از الله در سول کاشیر ) کا لقب عطا هوا ہے۔ ہے، زبان نبوت سے حمز ہ کو' اَسَدُ اللّٰهِ وَاَسَدُ رَسُو ُلِهِ" (اللّٰه درسول کاشیر ) کا لقب عطا هوا ہے۔ حضرت حمزه رضی الله عنه کے قاتل وحثی کو بعد میں اپنے عمل پر ندامت ہوتی ہے، انہوں نے آ کر بارگاہ نبوت میں قبول اسلام کیا ہے، کسی نے اس موقع پرعرض کیا کہ یارسول الله! پی تو حمزہ کا قاتل ہے، آپ ﷺ نے فرمایا تھا:

دَعُوهُ، فَإِسُلامُ رَجُلٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَتُلِ أَلْفِ كَافِرٍ.
ال كوچيورُ دو، ايك خص كا قبول اسلام مير نزديك بزار كافرول كفتل سي زياده محبوب سهد وفتح السارى: ٢٨٤/٧ النخ، نقوش: رسول

نمبر:۱۱/۱۵۳)

غور فرمائے! بیہ ہے بیٹی برعلیہ السلام کے دل اور ظرف کی وسعت، یہ ہے قاتلوں اور دشمنوں کومعاف کردینا، پیٹی بریکا کی کردار قیامت تک کے لئے نمونہ ہے۔

## پہلے مرحلے میں دشمنوں کی شکست

احد کا معرکہ برپاہے، مسلمانوں کی صفیں ایمان کی روح سے لبریز ہیں، وشمنوں کے لشکر پر مسلمان مجاہدین اس سیل رواں کی مانندٹوٹے پڑرہے ہیں جس کے آگے کوئی بندنہیں لگ پارہا ہے، مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے ہیں، ان کی ہمت جواب دے گئی ہے، وہ بھر نے لگے ہیں، اب انہوں نے پسپا ہونا شروع کر دیا ہے، اور فرار کا راستہ اختیار کررہے ہیں، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ:

مشرکین میں بھگدڑ مچ گئی تھی، میں نے دیکھا کہ ان کی عورتیں پنڈلیوں سے کپڑے اٹھائے تیزی سے بھاگ رہی ہیں، ان کے پازیب دکھائی دے رہے ہیں۔(بحاری: المغازی: باب غزوۃ احد)

دوچار ہاتھ جب کہلب بام رہ گیا

بس اسی مرحلے میں تیرانداز دستے کی طرف سے ایک ہولناک غلطی سرز دہوئی ،اور

بالآ خراسی نے جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل کردی ہے، مسلمانوں کا غلبہ دیکھ کر' جبل الرماق' پر تعینات تیرا نداز اتر کر مالِ غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے، ان کے کما نڈر حضرت عبداللہ بن جبیر نے ان کو بہت روکا، مگر وہ نہ مانے، حضرت عبداللہ کے ساتھ صرف دی افراد نیچ۔ ہدایت یا ددلائی، مگر وہ بولئے کہ اب تو فتح ہو چکی ہے، حضرت عبداللہ کے ساتھ صرف دی افراد نیچ۔ ابوسفیان کے اشار سے پر خالد بن ولید (جواس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے) نے اس صورتِ حال کا فائدہ اٹھا کر اپنے دستے کے ساتھ چکر کا ہے کر چیچے سے زور دار حملہ کیا، انہوں نے پہاڑ پر موجو دصحا ہو تشہید کر ڈالا، یہ منظر دیکھ کر بھا گتے ہوئے مشرکین بھی بلیٹ انہوں نے بہاڑ پر موجو دصحا ہو تشہید کر ڈالا، یہ منظر دیکھ کر بھا گتے ہوئے مشرکین بھی بلیٹ آگیا، بہت سے مسلمان برحواس ہو گئے۔ (دیکھ بی نہ سیرت المصطفیٰ: ۲۰ / ۲۰ ، ۲۰ )

## آپ لیکی ثابت قدمی، آپ لیکی پر چوطر فد حمله اور صحابه کی جال نثاری

اس موقع پرآپ ﷺ نے اپنی جان خطرہ میں ڈال کر صحابہ کی جان بچانے کا فیصلہ کیا،
اور بآ واز بلند صحابہ کو پکارا، دشمنوں نے تاڑلیا کہ آپ ﷺ کہاں ہیں؟ چناں چہ انہوں نے
جناب رسول اللہ ﷺ کوختم کرنے کا اردہ کرلیا، اور ہر طرف سے آپ ﷺ پر جملہ آور ہونے
گئے، شمع رسالت کے پروانوں نے اس نازک موقع پراپنی جاں ناری کا فقیدالمثال منظر پیش
کیا، حضرت مصعب، حضرت الجود جانہ رضی اللہ عنہم سینہ سپر ہوگئے، آپ ﷺ نے
ارشاد فرمایا:

ھَلُ مِنُ رَجُلٍ یَشُرِیُ لَنَا نَفُسَهُ؟ کون ہے جومیرے لئے اپنی جان فروخت کرتا ہے؟ انصار صحابہ آ گے ، اور پھر آپ ﷺ کی حفاظت میں ایک ایک کرکے جان کا نذران پیش کردیا، ان میں آخری صحافی حضرت عماره بن بزیر سے، زخمول سے چور حضور کی گ آغوش میں انہوں نے جان دے دی۔ (دیکھئے: سیرت المصطفیٰ: ۲۰۷/۲، زرقانی: ۳۰/۲، البدایة والنهایة: ۲۲/۶)

## آ قاﷺ زخی ہوئے

عتبہ بن ابی وقاص نے آپ کھی پھر مارا ہے، آپ کھی انجلا داہنا دانت ٹوٹ گیا ہے، ہونٹ زخمی ہوگیا ہے، آپ کھی پیشانی خون ہے، ہونٹ زخمی ہوگیا ہے، آپ کھی پیشانی خون آلود ہوگئی ہے،خود کی کڑیاں چہرے کے اندر گھس گئی ہیں،حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہما نے آپ کھی کے زخم دھوئے،خون بند نہیں ہوا تو چٹائی جلا کراس کی را کھ زخم پر رکھی گئی، تب بند ہوا۔ (بحاری:المعازی: باب ما اصاب النبی من الحراح، مسلم: الحهاد: باب غزوة احد)

روایات میں آتا ہے کہ اس عالم میں آپ ﷺ اپنے زخموں سے خون صاف کرتے جاتے تھے اور فر ماتے تھے کہ وہ قوم کیسے کام یاب ہوسکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چبرے کو رخمی کردیا ہو؟ اس پر اللہ نے فر مایا:

لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيُءٌ أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمُ أَوْ يُعَذِّبَهُمُ فَا يُعَذِّبَهُمُ فَا اللهُمُونَ. (ال عمران: ١٢٨)

آپ كوكوئى اختيار نهيى، الله چاہے تو انهيں توبه كى توفيق دے اور چاہے تو انهيں توبه كى توفيق دے اور چاہے تو عذاب دے كہ وہ ظالم ہيں۔ (بعاری: المغازی: باب ليس لك من الامر الخ) اس كے بعد آپ ان دشمنوں كے حق ميں دعائے ہدايت بھى فرمائى: اَللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِى فَإِنَّهُمُ لاَ يَعْلَمُونَ.

خدایا! میری قوم کو بدایت دے، بنہیں جانت - (الشفاء:قاضی عیاض: ١/١٨)

## عاشق صحابه کی جانبازی

اس نازک موقع پر صحابہ نے اپنی جاں بازی کی آخری مثال قائم کردی، حضرت سعد نے اپنے ترکش کے تمام تیر دفاع رسول ﷺ کے لئے وقف کردئے تھے، آقا ﷺ ان کو تیر چلا تادیکھ کر فرماتے تھے:

اِرُمِ يَا سَعُدُ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي.

ا سعد: تير چلاؤ ، تم پرمير به مال باپ قربان مول - (بـخــارى:

المغازى: باب اذ همت طائفتان)

اس جملہ میں جواعزاز وشرف مضمر ہے وہ حضرت سعد کا نصیب بنا، حضرت طلحہ نے احد کے اس معر کہ میں اور دفاع رسول ﷺ میں بے نظیر قربانیاں پیش کیں، روایات میں آتا ہے کہ احد کے دن انہیں ۳۹رزخم آئے تھے، آپ ﷺ پردشمن کے حملے اپنے ہاتھ پرروکتے رہنے کی وجہ سے ان کا ہاتھ شل ہوگیا تھا۔ (بعاری: المعازی: باب اذھمت طائفتان)

اورانگلیال لہولہان ہوگئ تھیں، آقا ﷺ فرماتے تھے:

یہ جنگ کل کی کل طلحہ کے لئے تھی اور جوروئے زمین پر چلتا ہوا شہید دیکھنا

على مع وه طلح كوو مكيم لي المناقب البارى: ٣٦١/٧، مشكوة المصابيح: المناقب: باب حامع المناقب)

اس معرکے میں • کر صحابہ نے جام شہادت نوش کیا ہے۔

## آپ ﷺ کے لی کی افواہ

حضرت مصعب بن عمير آپ کا في شاہت رکھتے تھے، انہيں شہيد کيا گيا، کسی دھنرت مصعب بن عمير آپ کي کا في شاہت رکھتے تھے، انہيں شہيد کيا گيا، کسی دھنرت نے بيا فواہ پھيلا دي كدرسول اللہ کھنٹ شہيد كردئے گئے تو پھيلى اور مسلمانوں پر سکته ساطارى ہوگيا، پھھلوگ كہنے لگے كدا گرمجمہ کھنٹ شہيد كردئے گئے تو ہميں جينے كا كياحق ہے؟

## بيمثال استقامت

حضرت انس بن نضر نے مسلمانوں کا بیرحال دیکھا تو فرمایا کدا گرمحمہ ﷺ ہید کردئے گئے تو کیا ہوا مجمہ ﷺ کارب تو شہید نہیں ہوا۔

مُوتُوا عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

تم بیشے کیا ہو؟ جس چز پر آقا نظانے جان دی تم بھی درو۔
بس اس جملہ نے مجمع کارخ موڑ دیا، پھراس حقیقت کو ر آن نے واضح کردیا:
وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، قَدُ خَلَتُ مِنُ قَبُلِهِ الرُّسُلُ،
أَفَإِنُ مَاتَ اَوُ قُتِلَ انْقَلَبُتُمْ عَلَى أَعُقَابِكُمُ، وَمَنُ يَنُقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنُ يَضُرَّ اللَّهُ شَيئًا، وَسَيَجُزِى اللَّهُ الشَّا كِرِيْنَ. (آل

بعدمیں جب اس افواہ کاغلط ہونا ثابت ہوا تو مسلمانوں حوصلے بلند ہو گئے ،اورانہوں

# نے دشمنوں کا گھیرا توڑ کراپنے کوان کے نرغے سے نکالنے میں کامیا بی حاصل کرلی۔

## ایک خاتون کاعشق رسول

اس موقع پرتاری نے بیہ منظر بھی ریکارڈ کیا ہے کہ حضرت عمر و بن جموح رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت ہند آپ ﷺ کے بارے بیوی حضرت ہند آپ ﷺ کے بارے میں دریافت کررہی ہیں، راستے میں ان کوشوہر، بھائی اور بیٹے نتیوں کی شہادت کی اطلاع ملتی ہیں، توبے ہے، مگروہ آ قاﷺ کے لئے بے قرار ہیں، پھر جب آپ ﷺ وزندہ سلامت دیکھتی ہیں، توبے اختیار کہتی ہیں:

كُلُّ مُصَابٍ بَعُدَكَ جَلَلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ. (سيرت ابن

هشام: ۹۹/۲، طبری: ۱/۵۲، سیرت النبی: ۹۹/۲)

ا الله كرسول: آپ زنده بين تو هرمصيبت نيچ اور بے وقعت ہے۔

#### ابوسفيان اورحضرت عمرتكا مكالمه

آپ صلی الله علیه وسلم کی شہادت کی افواہ س کر بہت سے دشمنوں نے بھی اپنا مقصد مکمل ہوتا دیکھے کرحملہ بند کردیا، جنگ کے آخری مرحلہ میں ابوسفیان ایک پہاڑی پر کھڑ اہوااوراس نے نعرہ لگایا:

أُعُلُ هُبُلُ، أُعُلُ هُبُلُ.

هبل بلندهو\_

آپ الله أعلى وأَجَلُ.

الله ہی بڑااور برتر ہے۔

ابوسفیان نے پھر کہا:

لَنَا الْعُزَّىٰ وَلَا عُزَّىٰ لَكُمُ.

ہمارے پاس عزی (بت) ہے اور تمہارے پاس عزی نہیں ہے۔

آپ ﷺ نے حضرت عمر سے کہلوایا:

اَللَّهُ مَوُلاَ نَا وَلاَ مَوُليٰ لَكُمُ.

الله ہمارا کارساز ہےاورتمہارا کوئی کارسازنہیں۔

ابوسفیان نے کہا:

يَوُمٌ بِيَوُمِ بَدُرٍ وَالْحَرُبُ سِجَالٌ.

یہدن بدر کے دن کا جواب ہےا دراب لڑائی کا معاملہ برا برسرا برہوا۔

حضرت عمر رضی اللّه عنه نے فر مایا:

لَا سَوَاءٌ، قَتُلانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتُلاكُمُ فِي النَّارِ.

ہم اور تم برابر نہیں، ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین آگ میں ہیں۔

ابوسفیان نے آخر میں کہا کہ آئندہ سال بدر میں پھر ملاقات ہوگی ، آپ سلی الله علیه وسلم نے کہلوادیا کہ تھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ (بحاری: السمغازی: باب غزوة احد، سیرت ابن هشام: ۹٤/۲ الخ)

#### شهداء کامثلهاور دشمن کی واپسی

د شمنوں کا انتقام پورا ہو چکا تھا، شہداء کی لاشوں کا مثلہ کر کے اپنی تسلی بھی انہوں نے کر لئھی، مزید جنگ جاری رکھناخودان کے لئے نقصان رساں ہوسکتا تھا، اس لئے'' ہبل کی ہے'' کا نعرہ لگاتے ہوئے اوراپنی فتح کا اعلان کرتے ہوئے ابوسفیان اپنی فوج کے ساتھ واپس ہوگیا۔ (سیرت المصطفیٰ:۲۲۰/۲)

#### شهداء کی تد فین: دل دوز نظاره

اس کے بعد شہداء احد کی لاشوں کو اکٹھا کرنے اور تدفین کا مرحلہ تھا، یہ بہت صبر آزما مرحلہ تھا، قشہداء تق کی لاشوں کے گلڑے گلڑے کرڈالے تھے۔ غور فرمائے! کہ مسلمانوں نے بھی جھی دشمنوں کی لاشوں کی بیتو بین نہیں کی ہے، بدر کی مثال سامنے ہے، خود احد میں آغاز میں یہ منظر موجود ہے، یہ بدترین حرکت اللہ کے دشمنوں نے کی ، اور تقریباً تمام شہداء کی لاشوں کے مثلے کرڈالے۔ سرکارِ دوعالم کے سامنے غلاموں کے لاشے ہیں، غور سے بحثے کہ کیا منظر رہا ہوگا؟ دل کی کیا کیفیت رہی ہوگی؟

یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی مثلہ شدہ لاش ہے، جسے دیکھ کر آقا ﷺ اپنے آنسونہیں روک سکے ہیں، حضرت عبد اللہ بن مسعودگا بیان ہے کہ آپ ﷺ حضرت حمز اُپ جس طرح روئے ،اس سے بڑھ کرروتے ہوئے ہم نے آپ ﷺ کو بھی نہیں دیکھا، آواز بلند ہوگئی، یہ بڑا دل دوز منظر تھا۔ (معتصر السیرة: ۲۰۰۰)

یے عاشق رسول مصعب بن عمیر کی لاش ہے، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، پیٹ پھٹا ہوا ہے، چہرہ خاک وخون میں غلطاں ہے، آقا ﷺ آب دیدہ ہوجاتے ہیں، سور ہُ احزاب کی آیت پڑھتے ہیں:

مِنَ الْمُؤُمِنِيُنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنُ وَمَا بَدَّلُوا تَبُدِيلاً (الاحزاب/٢٣)
قَضَى نَحُبَهُ وَمِنْهُمْ مَنُ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبُدِيلاً (الاحزاب/٢٣)
انہيں ايمان والوں ميں وہ لوگ بھی ہيں جنہوں نے اللہ سے جوعہد کيا تھا، اسے سچا کردکھایا، پھران میں سے پچھوہ ہیں جنہوں نے اپنا نذرانہ پور اکردیا، اور پچھوہ ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں، اور انہوں نے اپنا ارادول میں ذراسی بھی تبدیلی نہیں کی ۔ (سیر الصحابة: ٢٨١/٢)

حضرت مصعب کے جسم پر چا در ڈالی جاتی ہے، چا در اتن چھوٹی ہے کہ ہر ڈھکا جائے تو پاؤں کھل جاتے ہیں، پاؤں ڈھکے جائیں تو سر کھل جاتا ہے، بالآخر آقا کھی کے حکم پرسر ڈھکا جاتا ہے، پاؤں پراذخر گھاس ڈالی جاتی ہے، دو دواور تین تین شہداء کوایک ایک ساتھ دفن کیا جاتا ہے، حکم نبوی پر قرآن کے زیادہ اجزاء یاد کر چکے شہید کو مقدم رکھا جاتا ہے۔ (مشکوۃ:الحنائز:باب دفن المیت)

آ قاﷺ فرماتے ہیں:

میں قیامت کے دن ان کے حق میں گواہی دوں گا، یہ قیامت کے روز اس طرح اٹھائے جائیں گے کہ ان کے زخموں سے لہو بہتا ہوگا، رنگ تو خون کا ہوگا؛ کیکن خوشبوم شک جیسی ہوگی۔(ابن هشام: ۹۸/۲)

## قافله کی واپسی اورقر آن کی تسلی

ےرشوال المکرّ م۳ر ہجری ہفتہ کے دن مغرب کے وقت یہ قافلہ مدینہ پہنچاہے، ماحول سوگوارہے، مگر قرآن تبلی دےرہاہے،اور سبق بھی دےرہاہے:

إِنْ يَـمُسَسُكُمُ قَرُحٌ فَقَدُ مَسَّ الْقَوُمَ قَرُحٌ مِثْلُهُ، وَتِلُكَ الْأَيَّامُ نُـدَاوِلُهَا بَيُنَ النَّاسِ، وَلِيَعُلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمُ شُهَدَاءَ، وَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. (آل عمران/١٤٠)

اگر تہہیں ایک زخم لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی اسی جیسا زخم پہلے لگ چکا ہے، یہ تو آتے جاتے دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان باری باری برلتے رہتے ہیں، اور مقصد یہ تھا کہ اللہ ایمان والوں کو جانچ لے اور تم میں سے کچھلوگوں کو شہید قرار دے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ شہداء کے بارے میں فر مایا جارہا ہے:

وَلَا تَـحُسَبَنَّ الَّـذِينَ قُتِـلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُواتاً، بَلُ أَحُيَاءٌ عِنُدَ رَبِّهِمُ يُرُزَقُونَ، فَرِحِينَ بِمَا آتَا هُمُ اللَّهُ مِنُ فَضُلِهِ، وَيَنَ بِمَا آتَا هُمُ اللَّهُ مِنُ فَضُلِهِ، وَيَسَتَبُشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمُ يَلُحَقُوا بِهِمُ مِنُ خَلُفِهِمُ، أَلَّا خَوُثٌ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَحُزَنُونَ لَمُ يَلُحَقُوا بِهِمُ مِنُ خَلُفِهِمُ، أَلَّا خَوُثٌ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَحُزَنُونَ . (ال عمران: ١٦٩ -١٧٠)

جولوگ اللہ کے راست میں قبل ہوئے ہیں، انہیں ہرگز مردہ نہ بجھنا،
بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں اپنے رب کے پاس رزق ماتا ہے، اللہ نے ان کواپنے
فضل سے جو کچھ دیا ہے، وہ اس پر مگن ہیں، اور ان کے پیچھے جولوگ ابھی ان
کے ساتھ شہادت میں شامل نہیں ہوئے، ان کے بارے میں اس بات پر بھی
خوشی مناتے ہیں کہ جب وہ ان سے آ کرملیں گے تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا
اور نہ وہ خمگین ہوں گے۔

#### معركهٔ احدكے ايمان افروز اسباق

احد کا یہ معرکہ اہل ایمان کے لئے ایک تربیتی تجربہ گاہ ثابت ہوا، قر آن نے سورہ آل عمران کی ۲۰ رآیات میں اس غزوہ کا ذکر کیا ہے۔

(۱) اس غزوہ نے امت کوسب سے بڑا سبق اور پیغام بید یا ہے کہ سلمانوں کی اصل کامیا بی اطاعت رسول کے میں مضمر ہے، پیغیبر کے ایک حکم کی خلاف ورزی نے جنگ کا پانسہ پلیٹ دیا اور فتح کوشست میں بدل دیا، بیر ہمارے لئے لمح فکر بیر ہے کہ آج ہم قدم قدم پر سرکار دوعالم کے تغلیمات اور احکام کونظر انداز کردیا کرتے ہیں، سنتوں سے اعراض کرتے ہیں، ہم اس کر دار کے ساتھ اس دنیا میں کا میا بی کی منزل کیسے پاسکیں گے؟ احد کا یہ پیغام ہے کہ مسلمانو! کامیا بی کی تلاش ہے، منزل کی طلب ہے، فلاح کی جبتو ہے، تو آتا گے کا یک ایک حکم کو ماننا ہوگا اور ایک ایک سنت کو سینے سے لگانا اور عمل میں اتار نا ہوگا۔

(۲) دوسری قابل توجہ بات یہ ہے کہ احد کی یہ جنگ اہل ایمان کی جاں ثاری، وفا داری اور فدا کاری کی جان ثاری، وفا داری اور فدا کاری کی بے نظیر مثال بن گئی، صحابہ نے عشق رسول کی کے ایسے نمونے دنیا کے سامنے پیش کئے جن کی نظیر پیش کرنے سے دنیا قاصر وعاجز ہے، عافیت کدوں میں دعوائے محبت آسان ہے؛ لیکن قبل گا ہوں اور رزم گا ہوں میں یہ دعویٰ اور اس کا ثبوت پیش کرنا بہت عظیم مجاہدہ ہے، صحابہ نے بیا متحان سرکر کے دکھا دیا۔

(۳) پھر میر کہ خواتین اسلام نے (جن میں حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، حضرت ام سلیم سرفہرست ہیں) اس جنگ میں زخیوں کی خدمت، ان کے علاج اور ان کے تحفظ کی فکر وانتظام کے ذریعہ ایک مثال قائم کی ، اوریہی عمل بعد میں زنا نہ نرسنگ کی بنیاد ثابت ہوا۔
(۴) احد کی اس ناکامی نے اہل ایمان کوخود احتسابی ، اپنی کمزوریوں کے تجزیے اور اطاعت امیر نیز عسکری انتظام کی ممل رعایت کی اہمیت کا احساس بخشا۔

#### غزوه حمراءالاسد

مدیند منورہ بینچنے کے اگلے دن ۸رشوال ۱۷ ربجری اتوارکو خبر آتی ہے کہ قریش مکہ بیس بھو رہے ہیں کہ ہم سے بھول ہوگئی، ہمیں مسلمانوں کو شکست دینے کے بعد مدینہ میں داخل ہوکر انہیں بالکل کچل دینا چاہئے تھا، اس لئے وہ دوبارہ حملہ کی تیاری سے آرہے ہیں، آپ شے نے غایت اطمینان کا مظاہرہ کیا، یہ ت کر آپ شے محراء الاسر جہاد پر روانہ ہوگئے، صحابہ تھکے ہوئے تھے، زخم خوردہ تھے، مگر حکم رسول شے کی اطاعت میں وہ فوراً نکل کھڑے ہوئے، آپ شمقام حمراء الاسر تک پنچے، خلافِ معمول بیسفر پورے اعلان اور تکبیر کے نعرے کے ساتھ ہوا، اس کا اصل مقصد مشرکین کو مرغوب کرنا تھا، تا کہ وہ مدینہ کی طرف آنے کی ہمت نہ کریں، ابوسفیان کو اس صورت حال کاعلم ہوا تو اس نے بچھ مسافروں کے ذریعہ مسلمانوں کو ڈرانے کے لئے یہ پیغام بھجا کہ تمام قریش متفق ہوکر مدینہ پر حملہ آور

ہونے آرہے ہیں، یہ ن کرمسلمانوں نے بغایت اطمینان "حَسُبُنَا اللَّهُ وَنِعُمَ الُوَ کِیْلُ" کہا، قرآن نے اس کاذکر کیا ہے:

الَّـذِيْنَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنُ بَعُدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرُ حُ، لِلَّذِيْنَ أَحُسَنُوا مِنْهُمُ وَاتَّقَوُا أَجُرٌ عَظِيُمٌ، الَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدُ جَمَعُوا لَكُمُ، فَاخُشُو هُمُ فَزَادَهُمُ إِيُمَانًا، وَ قَالُو احَسُبُنَا اللَّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلُ . (آل عمران/١٧٢-١٧٣) یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی یکار کا فرماں بربادی سے جواب دیا، ایسے نیک اور متقی لوگوں کے لئے ز بردست اجر ہے، وہ لوگ جن سے کہنے والوں نے کہا تھا کہ: بیر ( مکہ کے کافر)لوگ تمہارے(مقابلے) کے لئے (پھرسے) جمع ہوگئے ہیں،لہذا ان سے ڈرتے رہنا، تواس (خبر )نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا اور وہ بول اٹھے کہ: ہمارے لئے اللّٰہ کافی ہے اور وہ بہترین کارسازہے۔ مشرکین پرمسلمانوں کے ان جذبات کی خبرس کر بڑا رعب طاری ہوا، اور وہ تیزی سے مکہ کوروانہ ہو گئے ، آپ ﷺ نے حمراءالاسد میں ۱۳ردن قیام کیا، مگر دشمن کوحملہ آور ہونے كى جراًت نه بموسكى \_ (البداية و النهاية: ٤ /٨ ٤ ، شرح الزرقاني: ٩/٢ ٥ ، فتح البارى: ٣٧٧/٧)

## شراب کی حرمت

ایک قول کے مطابق ہجرت کا بہ تیسراسال شراب کی حرمت کا بھی سال ہے۔ (شدر الزرقانی: ۲۱/۲)

شوال ۳ رہجری میں شراب کی حرمت کا حکم آیا (علامة مسطلانی ۴ رہجری کو ترجیح دیتے ہیں ) اور اسے گندگی قرار دے کر اس سے بچنے کی تا کید فر مادی گئی، صحابہ نے اس حکم کی ۔ اطاعت میں عجیب نمونہ قائم کیا، مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب کے مطلع بہادئے گئے اور جو صحابہ شراب لئے ہوئے تھے انہوں نے آن واحد میں پھینک دی۔

## نواسئةرسول حضرت حسن <sup>ع</sup>ى ولا دت

۵ اردمضان المبارك۳ رجحری كونو استه رسول سیدنا حضرت حسن بن علی رضی الله عنه کی

ولا وت يموكي ـ (طبرى: ٩/٣)، الاكمال في اسماء الرجال:للخطيب التبريزي: ترجمة الحسن)

خدایا میں اس سے محبت کرتا ہوں آپ بھی اس سے محبت فرمائے۔

(بخارى: المناقب:مناقب الحسن)

## آ پ گاحضرت حفصہ ؓ سے اور حضرت عثمانؓ کا حضرت ام کلتومؓ سے نکاح

شعبان ۳ر ہجری میں آپ ﷺ نے حضرت عمر کی صاحب زادی حضرت هضه سے نکاح فرمایا۔ (طبری: ۲۹/۳)

حضرت هفصه کے پہلے شوہر کے انقال کے بعد حضرت عمرؓ نے ان کا عقد حضرت عثمانؓ سے کرنا چاہا تھا، کیوں کہ حضرت عثمانؓ کی بیوی بنت الرسول ﷺ حضرت رقیہ کا انقال ہو چکا تھا، حضرت عثمانؓ نے غور کرنے کا موقع ما نگا، حضرت عمرؓ نے حضرت ابوبکرؓ لو پیش کش کی ، انہوں نے سکوت اختیار کیا، آپ ﷺ نے فرمایا:

کیوں نہ هفصه کا نکاح ایسے شخص سے ہو جوعثان سے بہتر ہے،اور عثان کوالیں ہیوی ملے جو هفصه سے بہتر ہے۔

چناں چەحفرت هفصه زوجة الرسول ﷺ بنیں،اور بنت الرسول ﷺ حفرت ام کلثوم کا

عقد حضرت عثمانٌ سے ہوا،اس طرح حضرت عثمان ذوالنورین ہو گئے۔(الاصابة: ٤٦٦/٤)

## حضرت ابو فيل كى ولا دت

سر بجری میں حضرت ابوالطفیل عامر بن واثله کی ولادت ہوئی، وہ آخری صحابی ہیں، جو اار بجری میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ الله علیه کوان سے ملاقات کا اعزاز حاصل ہے۔ (عہد نبوت کے ماہ و سال:محمد هاشم سندهی:۱۸۷)

### حضرت زين بنت خزيميه سيعقد

اسی سال آپ ﷺ نے حضرت زینب بنت خزیمہ ؓ سے نکاح فر مایا،ان کے پہلے شوہر حضرت عبداللہ بن جحش (آپ ﷺ کے حقیقی پھوپھی زاد بھائی) احد میں شہید ہوئے تھے، حضرت زینب بہت فیاض اور غریب پرور خاتون تھیں، اسی لئے انہیں ام المساکین کہا جاتا ہے، آپ ﷺ کے نکاح میں میصرف ۱۷ ماہ رہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد یہی وہ بیوی ہیں جن کا آپ ﷺ کی حیات میں انتقال ہوا، ۱۲ رہجری میں وفات پائی، آپ ﷺ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔ (سیرت احسد محتبی: ۱/۰ ۲۰ سیر

الصحابيات:مولانا سعيد انصارى:٥٥)



## *چرے کا چوتھاسال*

#### واقعدرت

صفر ۲۹ رہجری میں قبیلہ عضل و قارہ کے پچھلوگ خدمت نبوی کے میں حاضر ہوئے، اور عرض کیا کہ ہمارے قبیلے نے اسلام قبول کرلیا ہے، معلمین کی ضرورت ہے، آپ کے مدینہ کے دس مسلمان معلم کی حیثیت سے ان کے ساتھ بھیج دئے، اور حضرت عاصم بن ثابت کو ان کا امیر نامز دفر مایا، یہ قافلہ راستے میں رجیع نامی چشمے پر پہنچا، تو بلا نے والوں نے بدع ہدی کی اور بنولحیان کے ۱۰ ارتیرا ندازان دس صحابہ کے پیچھے لگادئے، یہ دیکھ کر حضرت عاصم اپنے قافلہ کے ساتھ ایک ٹیلے پر چڑھ گئے، مقابلہ ہوتا رہا، کے رسحابہ ٹیلے پر ہی شہید ہو گئے، جن میں امیر قافلہ حضرت عاصم بھی تھے، تین صحابہ نیچ، تیرا نداز دشمنوں نے ان کو امان دینے کا عہد کیا، وہ اتر آئے، اتر تے ہی کا فروں نے بدع ہدی کی اور باندھ دیا، اس پر ایک صحابی کرڈالا، اب اس دس نفری قافلہ کے صرف دورکن حضرت خبیب اور حضرت زید بن دشنہ کرڈالا، اب اس دس نفری قافلہ کے صرف دورکن حضرت خبیب اور حضرت زید بن دشنہ کے کا فروں نے دونوں کو مکہ لے جا کرفر وخت کر دیا۔

مکہ کے کفار نے حضرت خبیب وزید کوالگ الگ شہید کیا، حضرت خبیب کو مقتل میں لے جایا گیا، انہوں نے پہلے دور کعت نفل کا طریقہ انہیں کا آغاز کیا ہوا ہے، اس کے بعد انہوں نے ان مشرکین کی بربادی کے لئے بددعا کی، پھر انہیں شہید کردیا گیا، آپ ﷺ نے مدینہ میں صحابہ سے کہا کہتم میں کون ہے جو خبیب کی

لاش دشمنوں سے بچالائے اور جنت کاحق دار ہوجائے؟ حضرت زبیر ومقداد تیار ہوئے، مکہ پہنچے، رات کے وقت لاش لی اور روانہ ہوگئے، کافروں کو پہۃ لگا تو وہ تعاقب میں نکلے، حضرت زبیر ومقداد نے لاش زمین پر رکھ کر تعاقب کرنے والوں سے نمٹنا چاہا، اسنے میں بحکم الہی لاش کوز مین نے نگل لیا، اس طرح خبیب''بلیع الارض''کہلائے۔

اسی طرح حضرت زید بن دشنہ رضی اللہ عنہ کو بھی میدانِ قبل میں لایا گیا، ان سے ابوسفیان نے کہا کہ کیاتم پسند کرو گے کہ تم رہا کردئے جاؤاوراس کے عوض محمد اللہ اللہ کا کردئے جائا کہ دیاتم پسند کرو گئے ہے کہ انہ میں کہا تھا کہ خدا کی قسم! مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ مجھے رہا کردیا جائے اور آقا تھا کے مبارک پیروں میں کا نٹا بھی چھے جائے، یہ جواب بن کرابوسفیان نے کہا تھا کہ خدا کی قسم! ہم نے کسی کو کسی سے اتن محبت کرتے نہیں دیکھا جتنی محبت محمد بھے کے ساتھی محمد بھی سے کرتے ہیں۔

گر ﷺ سے ارتے ہیں۔ اس قافلے کے امیر حضرت عاصم کو ٹیلے ہی پر آل کیا جاچکا تھا، انہوں نے اپنے جسم کی حفاظت کی دعا ما تکی تھی، و شمنوں نے ان کا سر کا ٹنا چاہا تھا مگر اللہ نے شہد کی مکھیوں کے غول کو ان کے لاشے کی حفاظت پر مامور فر ما دیا تھا، چناں چہ شرکین ان کے جسم کونہیں پاسکے۔
(سیرت ابن هشام: ۲۹/۲ النے، زاد السمعاد: ۲۹/۲ ، بنجاری: المغازی: باب غزوة

الرجيع، سيرت احمد مجتبي :٢ /٣٤٥)

#### واقعه بئرمعونه

اس کے بعداسی ماوصفر ۴ رہجری میں اس سے بھی زیادہ الم ناک واقعہ ظہور پذیر ہوا، نجد کے قبیلہ کلاب کا سر دارا بوالبراء عامر بن ما لک مدینہ آیا، آپ ﷺ نے اسے دعوتِ اسلام دی، اس نے اسلام قبول تو نہیں کیا، مگر اپنا تعلق ظاہر کیا، پھر بولا کہ اگر آپ ﷺ اپنے بچھ صحابہ دعوتِ دین اور تبلیخ اسلام کے لئے اہل نجد کے پاس بھیج دیں تو امید ہے کہ وہ سب اسلام قبول کرلیں گے، آپ کے فرمایا کہ مجھے اہل نجد سے صحابہ پرخطرہ ہے، وہ بولا کہ وہ لوگ میری امان میں رہیں گے، چناں چہ آنخضرت کے اہل صفہ میں سے ستر قراء وعلاء صحابہ نتخب فرما کرروانہ کردئے، اور حضرت منذر بن عمر وکوا میر بنایا۔
یہ قافلہ ہیر معونہ (ایک کنواں) پہنچا تو نجد والوں نے بدعہدی کی اور صحابہ کو گھیر کر بے دردی سے شہید کر ڈالا، صرف ایک صحابی کسی طرح زندہ نج سکے، ان واقعات پر آپ کے کولاف دردی سے شہید کر ڈالا، صرف ایک ماہ یا ۴۰ مردن تک آپ کی ان برعہد وظالم قبائل کے خلاف بے پناہ صدمہ ہوا اور سلسل ایک ماہ یا ۴۰ مردن تک آپ کی ان برعہد وظالم قبائل کے خلاف نام بنام بددعا کے لئے نمازوں میں اور بطور خاص فجر میں قنوتِ نازلہ پڑھتے رہے، تا آں کہ بید پوری ظالم بستی طاعون کی وباء میں ہلاک ہوگئی، اور یہیں سے اہل ایمان کے لئے ہنگامی مالات میں قنوتِ نازلہ کی سنت جاری ہوئی۔ (سیرت اب هشام: ۲۳/۲ ۱ النے، بہاری: المعازی: باب غزوۃ الرجیع)

## يهود بني تضير كاانجام

مدیند منورہ میں یہود کا ایک قبیلہ ' بونضیر' تھا، جومسلمانوں کے ساتھ معاہدات میں شامل تھا، اس قبیلے کے لوگوں نے آپ کی کوئل کرنے کی ایک ناپاک سازش بنائی، کسی مقد ہے کے فیصلے کے لئے آپ کی بونضیر کی آبادی میں تشریف لے گئے، انہوں نے ایک دیوار کے سائے میں آپ کی کو بٹھایا اور چیکے سے دیوار کے اوپر ایک آدئی چڑھادیا اور بھاری پھر آپ کی پر تھائے کا تھم دیا، اللہ نے بذریعہ وی پی خبر آپ کی کو بتادی، آپ کی فوراً وہاں سے اٹھ کر آگئے اور پیغام بھوادیا کہ دس دن کی مہلت ہے، مدینہ خالی کردو، ورنہ قبل کے جاؤگے۔

شروع میں تو انہوں نے اکر دکھائی،مہلت ختم ہوئی، گرنہیں نکلے، قلعوں میں بند ہوگئے، بلا خرآپ ﷺ نے محاصرہ کرلیا،محاصرے میں ان کے جو باغات رکاوٹ بن رہے

سے کٹوادئے، بالآخر چند دنوں بعد یہودیوں نے ہتھیارڈال دئے، اور جلاوطن ہوگئے، جنگی سامانوں کے علاوہ سب کچھ لے جانے کی انہیں اجازت تھی، وہ گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بھی نکال کرلے گئے، اللہ نے سورۂ حشر میں اس واقعہ کی منظرکشی فرمائی ہے، بیہ واقعہ رہے اللہ اللہ عبد النفیں) واقعہ رہے اللہ اللہ عبد النفیں)

#### غزوه بدر ثانيه

احد سے جاتے وقت ابوسفیان نے آئندہ سال بدر میں مقابلے کا التی میٹم دیا تھا،
آپ کے اواخر شعبان ۱۲ رہجری میں اس کے جواب میں ۱۵۰۰ ارصحابہ کے ساتھ بدر تشریف
لے گئے، آٹھ دن مقیم رہے، ابوسفیان اور اس کی فوج کا انتظار کیا، مگر قریش کی ہمت مقابلے پر آنے کی نہ ہوئی، ۸ردن بعد آپ کے واپس مدینہ تشریف لے آئے، اسے غزوہ بدر ثانیہ اور بدرصغری کہا جاتا ہے، یہ سفر بڑے دور رس اثر ات ونتائج کا حامل رہا، اطراف مدینہ کے قبائل کواحد کے بعد مسلمانوں کے بارے میں کمزوری کی جوغلط نہی پیدا ہوئی تھی، اس سے دور ہوگئی، اور مسلمانوں کی دوسروں پر جم گئی۔ (سیرت ابن هشام: ۱۸، ۲۰۹۰) زاد المعاد: ۱۱۲/۲)

### حضرت حسين گی ولادت

اسی سال شعبان ۴ مر بجری میں حضرت حسین رضی الله عنه کی ولادت ہوئی، حضرت حسین حضرت حسین حضرت حسین حضرت سے دس ماہ حجھوٹے ہیں، نواستہ رسول ﷺ، جوانانِ جنت کے سردار، شہید کربلا، آپﷺ کے شبیہ ومحبوب صحابی ہیں۔ (سیرت النبی: ۱/ه ۲۶)

#### حضرت عليٌّ کی والدہ کی وفات

حضرت علی مرتضلی کرم اللہ وجہہ کی والدہ حضرت فاطمہ اسی سال راہی ملک بقاء ہوئیں، آپ ﷺ نے اپنا پیر ہن ان کے گفن کے لئے عنایت فرمایا، تد فین کے لئے ان کی قبر میں اترے، تاریخ اسلام میں صرف ۵رخوش نصیب ایسے ہیں جن کی قبروں میں آپ بھی ہنٹ نفس نفیس اترے ہیں: (۱) حضرت علی کی والدہ (۲) حضرت خدیجہ (۳) حضرت عائشہ کی والدہ حضرت ام رومان (۴) حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر کے ایک صاحب زادے (۵) حضرت عبداللّٰدذ والبجادین رضی اللّٰہ تنہم ۔ (سیرت احمد محتییٰ:۲/۸۰۳)

## مختلف زبانين سيصني كاحكم

مختلف مما لک سے سرکاری خطوط سجھنے اور جواب دینے کے لئے اس سال آپ ﷺ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کوعبرانی اور سریانی زبان سکھنے کا حکم فرمایا، چناں چہ انہوں نے فارسی، رومی، قبطی اور حبثی تمام زبانیں سیکھیں۔ (سیر الصحابة: مولانا سعید انصاری: ۳۰۵/۳، سیرت النبی: ۲۶۵/۱)

اس سے اسلام کا توسع معلوم ہوتا ہے، اور بیسبق امت کے سامنے آتا ہے کہ ہر دور میں امت کے پاس رائج الوقت تمام زبانوں میں خدمت ودعوتِ دین کی ذمہ داری نبھانے والی ٹیم موجود دئنی چاہئے، اور اس باب میں کسی تعصب، تحفظ اور تنگ نظری سے کام لینا اسوہ نبوی ﷺ کے خلاف ہے۔

## حضرت امسلمه سيعقد

شوال ۴ رجری میں آپ ﷺ نے اپنے رضاعی بھائی حضرت عبد اللہ بن الاسد (ابوسلمہ) کی بیوہ حضرت ام سلمہ سے عقد فر مایا۔ (سیرت النبی: ۲۶۰/۲) حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ:

آپ ﷺ نے فرمایا کہ جس مسلمان کوکوئی صدمہ اور مصیبت آئے اور وہ بیالفاظ کہے:

إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيُهِ رَاجِعُونَ، اَللَّهُمَّ أَجُرُنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخُلِفُ لِي خَيْراً مِنْهَا.

بلاشبہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اور ہمیں اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، خدایا: میری اس مصیبت میں مجھے اجرعطافر مائیے اور مجھے بہتر بدل عطافر مائیے۔ فرمائیے۔

تواللہ تعالی اس کونعم البدل ضرور عطافر ما تا ہے، حضرت ابوسلمہ کے انتقال کے بعد میں نے یہ دعا پڑھی البدل کیا ہوسکتا ہے البدل کیا ہوسکتا ہے البدل کیا ہوسکتا ہے البیان پھر آپ ﷺ نے مجھ سے نکاح فر مایا اور اللہ نے مجھکو ابوسلمہ سے بہتر شو ہر عطافر ما دیا۔ (مسلم: الجنائز: باب ما یقال عند المصیبة)



# ہجرت کا یا نجواں سال

## غزوه دومة الجندل

ریج الاول ۵رجری میں ایک اہم جنگی کاروائی سرکاردوعالم کی قیادت میں مقام دومة الجندل کے علاقے میں عمل میں آئی، اس علاقے میں رومن حکومت سے متعلق عیسائیوں کا اقتدار تھا، اس کا حاکم اکیدر بن عبدالملک نامی نصرانی تھا، عربوں اور رومن حکومت کے درمیان وہ واسطے کا مقام رکھتا تھا، آپ کی اطلاع ملی کہ اس علاقے کے لوگوں نے مسلمان قافلوں کو چھٹر ناشر وع کر دیا ہے، اور ان کا ارادہ مدینہ پر حملے کا بھی ہے، آپ کی سلمان قافلوں کو چھٹر ناشر وع کر دیا ہے، اور ان کا ارادہ مدینہ پر حملے کا بھی ہے، آپ لیکندل پنجے، آپ کی اس غیرمتوقع آمد نے ان قبائل کے حوصلے بست کردئے، وہ منتشر ہوگئے، آپ کی اس غیرمتوقع آمد نے ان قبائل کے حوصلے بست کردئے، وہ منتشر ہوگئے، آپ کی اس غیرمتوقع آمد نے ان قبائل کے حوصلے بست کردئے، وہ منتشر ہوگئے، آپ کی اس غیرمتوقع آمد نے ان قبائل کے حوصلے بست کردئے، وہ منتشر دومری طرف سیاسی را بطے بڑھے، تیسری طرف عسکری اعتبار سے آپ کی کا رعب غیروں پرقائم ہوا۔ (المغازی للواقدی: ۲۰/۱۰، طبقات ابن سعد: ۲۲/۲)

## غزوه بني المصطلق

آپ کواطلاع ملی کہ قبیلہ بنی المصطلق کا سردار حارث بن ابی ضرار مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لئے بڑی فوج جمع کررہا ہے، آپ کے نے حقیق کرائی، رپورٹ سیح معلوم ہوئی، آپ کے نے صحابہ کوسفر جہاد کی تیاری کا حکم دیا، سات سومسلمانوں کے ساتھ شعبان

۵رہجری میں آپ کے سفر پر نکے، بنی المصطلق کے ٹھکانوں پر پہنچے، اوران پر بیغار کردی، وشمن بھاگ کھڑے ہوئے، ان کے دس افراد تل ہوئے، اوران کے چھسوم دوعورت گرفتار ہوئے، انہیں قیدیوں میں سردار حارث کی بیٹی جو پر یہ بھی تھیں، جو پر یہ باندی تھیں، آپ کھا تھا نے انہیں آزاد کر کے اپنی زوجیت میں لے لیا، انہوں نے چنددن پہلے خواب دیکھا تھا کہ مدینہ کی جانب سے ایک چا ند آیا ہے اوران کی گود میں انر گیا ہے، اب اس کی تعبیر ظاہر ہوئی کہ آپ کھی نے ان سے عقد فر مایا، دیگر تمام صحابہ نے تمام اسپروں کور ہا کردیا، کیوں کہ موئی کہ آپ کھی کے سرالی عزیز ہوگئے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ گا بیان ہے:

اب بیسب آپ کھی کے سرالی عزیز ہوگئے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ گا بیان ہے:

فَ مَارَأَيُنَا امُرَأَةً كَانَتُ اَعُظَمَ بَرَكَةً عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا اُعُتِقَ فِي سَبَبِهَا مِأَةُ أَهُلِ بَيْتٍ مِنُ بَنِي المُصْطَلِقِ.

جوریہ سے زیادہ کوئی عورت اپنی قوم کے حق میں بابر کت ثابت نہیں ہوئی ،ایک دن میں \* \* ارگھر انے آزاد ہوئے ۔ (ابو داؤد: کتاب العتق، باب

في بيع المكاتب، المستدرك: ٢٧/٤، اسد الغابة: ٥/٢٣٤)

## اخلاق كريمانه كي فتح

غزوہ بنی المصطلق تاریخ اسلام میں ۳ رپہلوؤں سے اہمیت کا حامل ہے، اس کا ایک پہلوتو وہ ہے جوذ کر ہوا کہ آپ ﷺ نے سر دار زادی سے عقد فر مایا، پھر تمام قیدی آزاد کر دئے گئے، اور اس حسن سلوک اور اخلاقِ کریمانہ کی وجہ سے تقریباً سب حلقہ بگوشِ اسلام ہوگئے۔

\*\*\*

### تعصب برقدعن

دوسرا پہلویہ ہے کہ اس موقع پر منافقین نے مسلمانوں میں باہم تفریق اورخوں ریزی کی خطرنا ک سازش رجی ،غزوہ کے بعد مسلمان ابھی مریسیع کے چشمے پر ہی تھے کہ پانی لیتے وقت ایک انصاری صحافی اور ایک مها جر صحافی کے در میان جھگڑا ہوگیا، مها جرنے "یَک الله مُهاجر نے "یَک الله مُها جوین که کر مها جرول کو اور انصاری نے "یَا لَلاَنْصَادِ" که کر انصار کو آضے سامنے کھڑا کردیا، بات بڑھنے گی، قریب تھا کہ ہاتھا پائی ہوجائے، آپ ﷺ کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ:

مَا بَالُ دَعُوكَ الْجَاهِلِيَّةِ؟ دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ.

یہ جاہلان تعصب کے نعرے کیے؟ یہ باتیں ہمیشہ کے لئے جھوڑ دو،

يد بهت بد بوداراور گذرى با تيل بين - (بخارى: التفسير:باب قوله"سواء عليهم" الخ)

تعصّبات پر قدغن لگادی، یه پیغام نبوت آج بھی زندہ ہے، تا قیامت زندہ رہے گا، اور تعصّبات کے منحوس سائے میں جینے والوں کو سبق دیتار ہے گا۔

## منافقین کا کر داراور قر آن کی صراحت

یہ واقعہ منافقوں کو معلوم ہوا تو رئیس المنافقین عبداللہ بن الی نے اپنے لوگوں کوشہ دی اور کہا:

ان مہاجرین کی بیہ ہمت، ہماری وجہ سے مضبوط ہوئے، اور ہم کو
آئکھیں دکھارہے ہیں، بیتو ایسا ہوا کہ اپنے کتے کو کھلا پلا کر موٹا کرو؛ تا کہ وہ
تم کو ہی کھا جائے، خدا کی قتم! جب ہم مدینہ والیس پہنچیں گے تو ہم میں سے
عزت والا ذلت والے (حضور ﷺ اور صحابہ) کو نکال باہر کرےگا۔ (طبقات

ابن سعد:۲/۲، نبئ رحمت: ۳٥١)

یہ باتیں کم س صحابی حضرت زید بن ارقم نے س لیں، آپ کھی کو بتایا، حضرت عمر نے عرض کیا کہ اس منافق کو آل کراد یجئے، آپ کھی نے ٹال دیا۔ (بحداری:المناقب: باب ماینهی

عنه من دعوة الجاهلية)

واپسی کاسفر شروع ہوگیا، عبداللہ بن ابی کو پہتہ چلا کہ اس کی باتیں آپ کھی کو پہتہ چل گئی ہیں، وہ آیا اور کہنے لگا کہ زید بن ارقم نے آپ کھٹ تک غلط خبر پہنچائی ہے، میں نے پچھ نہیں کہا ہے، بہت سے لوگ کہنے لگے کہ زید کم سن ہیں، ان سے سننے اور سبچھنے میں غلطی ہوگئ ہوگی۔

آپ اوری رات اور پر اونٹ پرسوار ہیں،خلاف معمول قافلہ پوری رات اور پورا دن چلتا رہا ہے، دوسرے دن دو پہر میں آ رام کی اجازت ملتی ہے، پھراسی موقع پرسورة المنافقون نازل ہوئی،عبداللہ بن ابی کے حبیثانہ بیان کواللہ نے ریکارڈ کر دیااور پھر فیصلہ فرمادیا:

يَ قُولُونَ لَئِنُ رَجَعُنَا إلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَّ الاَعَزُّ مِنْهَا الاَخَلُّ مِنْهَا الاَخَلُّ، وَلِكِنَّ الْمُنَافِقِينَ الاَخَلَّ، وَلِكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعُلَمُونَ. (المنافقون: ٨)

یہ منافق کہتے ہیں:اگر ہم مدینہ کولوٹ کر جائیں گے تو جوعزت والا ہے، وہ وہاں سے ذلت والے کو نکال باہر کرےگا، حالانکہ عزت تو اللہ ہی کو حاصل ہے، اور اس کے رسول کو، اور ایمان والوں کو، کیکن منافق لوگ نہیں جانتے۔

آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے زید بن ارقم کی موافقت فرمائی ہے، اس طرح حق واضح ہوکرر ہا، عبداللہ بن ابی کے بیٹے مخلص مسلمان حضرت عبداللہ نے آپ ﷺ کی خدمت میں آ کرعرض کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ﷺ نے میرے باپ کے آل کا ارادہ کیا ہے، اگر ایسا ہے تو مجھے تکم دیجئے کہ میں ان کا سراتا رلاؤں، کوئی دوسرا یہ کام کرے گاتو کہیں مجھ کو اندھا جوش انتقام گناہ میں مبتلانہ کردے، آپ ﷺ نے فرمایا کہیں، میں تبہارے باپ کے ساتھ فرمی اور در گذر کرول گا۔

قافلہ مدینہ منورہ کی سرحد پر پہنچاہے، بیٹے نے اپنے باپ عبداللہ بن ابی کاراستہ روک لیا، کہا کہ جب تک آقا ہے آپ کواجازت نہیں دینے میں مدینہ میں آپ کوداخل نہ ہونے دول گا، آپ اپنی زبان سے اقرار کیجئے کہ محمد ہم منام انسانوں میں سب سے معزز اور آپ سب سے دلیل ہیں، اسنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، ابن ابی بولا کہ میں بچوں اور عورتوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں، آپ کے نے فر مایا کہ نہیں چھوڑو، جانے دو، تب ابن ابی مدینہ میں داخل ہو سکا، آپ کے اس حسن سلوک کا دوسروں پر بہت اچھا اثر پڑااورابن ابی کی لیوزیش بہت خراب ہوگئی۔ (سیرت ابن هشام: ۱۸ مین النے، المغازی للواقدی: ۱/ ۲۰۵ النے، محتصر السیرة: ۲۷۷)

آپ ﷺ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اگر میں ابن ابی کواسی وقت قبل کرڈ التا تو کچھ لوگ سے میں ان کو آل کا تو کچھ سکتے تھے کہ میں نے زیادتی کی ہے؛ لیکن آج تو خودان کے بیٹے ہی ان کو آل کرنے کے لئے تیار ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا:

بَارَکَ اللَّهُ فِی رَأْیِ رَسُولِهِ. (سیرت ابن هشام: ۲۹۳/۲)
الله نے اپنے رسول کی رائے میں برکت رکھی ہے۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی معاملے میں قبل از وقت کوئی اقدام غلط فہمیوں کا
باعث ہوتا ہے، اوراس کا نتیجہ نقصان کی صورت میں نکلتا ہے، پیچے موقع کا انتظار اور ضبط نفس
پیچمبر کی کا اسوہ ہے۔

#### واقعهُ ا فك

تیسرا پہلو واقعۂ ا فک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس سفر میں آپ ﷺ کے ہمراہ ہیں، واپسی میں لشکر نے مدینہ منورہ کے قریب ایک مقام پر قیام کیا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قضائے حاجت کے لئے ہودج سے باہر ویرانے کی طرف جاتی ہیں، ہارٹوٹ کر گرجاتا ہے، اسے تلاش کرنے میں دیر ہوجاتی ہے، واپس آتی ہیں تو قافلہ جاچکا ہوتا ہے، چوں کہ آپ طکے بدن کی ہیں اور ہودج پر پر دہ پڑا ہوا ہے، اس لئے کسی کو خیال بھی نہیں ہوتا کہ آپ ہودج میں نہیں ہیں، پریشان ہوکر چا در لیسٹ کراسی مقام پر لیٹ جاتی ہیں کہ تلاش کرنے والے کوآنے پر دفت نہ ہو۔

بون یہ میں کو میں اللہ عنہ جوقا فلے سے پیچھے چلنے اور بھولے بھٹے لوگوں کی خبر گیری رہامور ہیں، آتے ہیں، قریب بہنچ کرام المؤمنین کو پاتے ہیں، حیرت واستجاب سے اِنّا لِلّٰهِ وَاجْعُونَ بَرِ صَحَّى ہیں، اپنااونٹ بٹھاتے ہیں، ام المؤمنین سوار ہوجاتی ہیں، حضرت صفوان پیدل اونٹ کی کلیل تھا مے چلتے ہیں، بالآخر قافلے سے آملتے ہیں، بس کینہ پرور منفوان پیدل اونٹ کی کلیل تھا مے چلتے ہیں، بالآخر قافلے سے آملتے ہیں، بس کینہ پرور منافقوں کوموقع مل جاتا ہے اور وہ اسے افسانہ بنا ڈالتے ہیں، اور مدینے کی پرسکون فضامیں ناموس رسول کے خلاف افتراء والزام کا طوفان کھڑا کردیتے ہیں، چندمسلمان بھی ان عاموس رسول کے حمالے افتراء والزام کا طوفان کھڑا کردیتے ہیں، چندمسلمان بھی ان ہوا سے میں مبتلا کے جمالے میں آکر وہی باتیں دہراتے ہیں، پورامسلم معاشرہ نا قابل بیان اذبیت میں مبتلا ہے۔

آپ کے مسجد نبوی میں خطبہ دیا، اور یہ واقعہ اور اپنی شدید تکلیف کا ذکر کیا،
حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ عنہ عن خطبہ دیا، اور یہ واقعہ اور اپنی شدید تکلیف کا ذکر کیا،
قبیلہ اوس کے ہیں تو ہم ان سے نمٹ لیتے ہیں، خزرج کے ہیں تو آپ کی محم دیجئے کہ ان کی
گردن اڑادیں، اس پر خزرج کے سردار سعد بن عبادہ جوش میں آگئے، قریب تھا کہ باہم
تفرقہ ہوجا تا؛ لیکن آپ کی نے مداخلت فرمائی، مجلس برخاست کردی، مختلف ذرائع سے
تفرقہ ہوجا تا؛ لیکن آپ کی خفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں خیر کے سوا
آپ کی نضدیق کرائی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں خیر کے سوا

ایک مہینہ گذر گیا ہے، حضرت عائشہ رضی الله عنها کا بیان ہے کہ مجھے کچھ پتہ نہ تھا،

آپ جھی جھے سے رسی بات تو کررہے تھے، گرسابقہ بشاشت نہیں تھی، بالآ خرانہیں صورتِ حال معلوم ہوئی، یے خبرس کرروتے روتے آ نسوخشک ہوگئے، میکے آئیں، والدین نے صبر کی تلقین کی، اسی حالت میں آپ جھاتشریف لائے، اور حضرت عائشہ کوخطاب کر کے فر مایا کہ مجھے ایسی اطلاع ملی ہے، اگرتم بری ہوتو اللہ براُت ظاہر فر مادے گا، اور اگر خدانخو استہ کوئی گناہ صادر ہوگیا ہے تو تو بہ کرلو، اللہ تو بہ قبول کر لیتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے والدین سے کہا کہ جواب دیجئے، مگروہ خاموش رہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خود ہی کہا کہ جواب دیجئے، مگروہ خاموش رہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خود ہی کہا کہ عیں اس مرحلے میں ہوں کہا گر میں سے بول دوں کہ میں بری ہوں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا، اور اگر میں جھوٹ بولوں اور جرم کا اقر ارکرلوں تو آپ یقین کرلیں گے، میر اتو نہیں بہی کہنا ہے کہ:

فَصَبُرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. صبر ہی بہتر ہے اور الله ہی سے مددمطلوب ہے۔

بس اسی وقت وحی الہی کا نزول ہوا، اور قرآنِ کریم کی صرح ودولوک آیات کے ذریعہ دورکوع میں ام المؤمنین کی برأت اور ریشہ دوانی میں مصروف وشمنوں کی سازشوں کا مکمل بیان سامنے آیا، اس کے بعد الزام لگانے والوں پر سزائیں جاری کی گئیں، عبد الله بن ابی جواس فتنے کا سردارتھا، اس پرڈبل حد جاری ہوئی۔ (واقعۂ افك كے مكمل تفصیل كے لئے

ملاحظه هو: بخارى: المغازى: حديث الافك، زاد المعاد: ١١٣/٢ الخ)

مقام غورہے:

(۱) اس واقعہ سے امت کے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا مقام عظمت ظاہر ہوا کہ بیروہ خاتونِ جنت ہے جس کی عفت کی گواہی میں خدا بول اٹھا، اور قرآن نے برأت ظاہر فرمادی۔

(۲)ساز ٹی ٹولہ''منافقوں''کانفاق آشکاراہوگیا،اوران کی سازش ناکام ہوگئ۔

(۳)کان کے کیچ بعض اہل ایمان کی تادیب واصلاح کا انتظام بھی کردیا گیا۔

(۴) اللہ کی طرف سے اعلان فرمادیا گیا کہ پاک بازعورتیں پاک بازمردوں کے لئے اور بدکارعورتیں بدکارمردوں کے لئے ہیں،اللہ کا پینمبر پاک بازی کے سب سے اعلیٰ مقام پر ہوتا ہے،ان کے حرم میں وہی خواتین آئیں گی جو پاک بازی کا شاہ کار ہوں گی، بدکارعورت کا نبی کے حبالہ عقد میں آنا اللہ گواراہی نہیں کرسکتا۔



## غزوهٔ خندق

## يهود كى سازش

سیرتِ نبویه کا انتهائی اہم باب غزوہ خندق یا غزوہ احزاب ہے،اس موقع پر خندق و کھودی گئی اور دشمنوں کی تمام جماعتوں نے متحدہ محاذ بنا کر حملہ کیا، اس لئے اسے خندق و احزاب کہا جا تا ہے، یہ اسلام کی تاریخ میں سب سے سخت غزوہ ہے،اس کے اصل محرک یہود سخے، وہ مختلف قسطوں میں اپنے کرتو توں کے خمیاز ہے میں ذلیل ہو چکے تھے، انہیں اپنا مستقبل بالکل تاریک نظر آر ہا تھا، اس لئے انہوں نے اسلام کے خلاف اپنی سازشوں کے جال بہت قوت اور تیزی کے ساتھ بئے،ان کے سامنے اب یہی نشانہ تھا کہ پوراعرب متحد ہوکراسلام کو کچل ڈالے۔

غور فرمایا جائے! زمانہ بدل گیا، سلیس بدل گئیں اور طور طریقے بدل گئے؛ کیکن آج بھی یہود کا یہی ذہن ہے، ان کی تمام کوششوں کامحور اس وقت بھی اسلام کومٹانا تھا، آج بھی یہی مشن ہے، وہ اس وقت بھی ناکام رہے، اللہ اب بھی ان کونا کام ہی فرمائے گا۔

#### دشمنول كامتحده محاذ

د شمنوں کے بس میں اب اس کے سوا کوئی اور صورت نہیں رہ گئی تھی کہ مختلف قبائل کا متحد محاذ (الائنس) تیار کر کے پوری قوت سے سے مدینہ پر دھاوا بول دیا جائے، مدینے کے یہودی مکمل ان کے حمایتی اور منافق اندر سے مسلمانوں کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے درپے بتہ ابوسفیان کی قیادت میں قریش مکہ، غطفان، بنواسد، بنوسعد سمیت متعدد قبائل پر مشتمل دس ہزار مسلح اور تیار فوجیوں کا پیہ جھامدینہ روانہ ہوا ہے۔

#### خندق كالمشوره

آپ کواطلاع ملتی ہے، آپ کی مشورہ طلب فرماتے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں ایران میں ایسے نازک موقعوں پر خندق کھود کر شہر کا دفاع کیا جاتا ہے، مدینہ کے تین جانب مکانات اور کھور کے باغات تھے، جوفصیل کا کام پورا کرتے تھے،صرف شام کی سمت کھلی ہوئی تھی، اُدھر خندق کھودی جاتی ہے تو حفاظت ہوجاتی ہے، حضرت سلمان کی رائے متفقہ طور پر بہ نگاہ تحسین دیکھی گئی اور آپ کے اس کا فیصلہ فرمادیا۔ (طبقات ابن سعد: ۲/۲۶/۱ مالہ حیق المعتوم: ۲۸ کا ۲۰ ۲۰ میرت ابن هشام: ۲۲۶/۲)

اب صحابہ کی جماعت خندق کھودنے میں مصروف ہے، آپ ﷺ نے حدود قائم فر مادی ہیں،خط کھینچ کردس دس گز زمین تقسیم فر مادی ہے۔ (فتح الباری:۷/۰۰٪)

ساڑھے پانچ کلومیٹر لمبی،ساڑھے تین میٹر گہری اور جارمیٹر چوڑی خندق کھودی گئ ہے،اتنی گہرائی ہے کہ پانی نکل آیا ہے۔(تاریخ طبری:۳/۵۶)

موسم سرد ہے، ہوائیں تیز ہیں، زمین پھریلی ہے، مسلمان فاقے میں ہیں؛ کیکن ان کے جوش وخروش اور جذبہ وولولہ کا عجب عالم ہے۔

#### ابماتی جذبه

آ قائے نامدار سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ بنفس نفیس خندق کی کھدائی میں مصروف ہیں،صحابہ جذبہ ُ ایمانی سے سرشاریہ شعر پڑھتے ہیں:

> نَـحُـنُ الَّـذِيُـنَ بَسايَـعُـوُا مُـحَمَّداً عَـلَـى الُـجهَسادِ مَسا بَقِيُنَسا أَبَداً

ہم ہیں جنہوں نے محمد ﷺ کے ہاتھ پر زندگی کی آخری سانس تک جہاداورسر فروش کا سچاعہد کیا ہے۔

آ قاظ غلامول کے جواب میں فرماتے ہیں:

اَللَّهُمَّ لاَ عَيْسَ إِلَّا عَيْسَ الْاَحِرَةِ فَاغُفِرُ لِللَّانُصَادِ وَالْمُهَاجِرَةِ خدایا: آخرت کی زندگی کے سواکوئی زندگی نہیں ہے، آپ انصارو مہاجرین کی مغفرت فرمائے۔

اس طرح آپ ﷺ نے مسلمانوں کی سوچ کارخ دنیا کے بجائے آخرت کی طرف موڑ دیا ہے۔

روایات میں آتا ہے کہ آپ ﷺ اور صحابہ کرام حوصلہ بلند کرنے کے لئے بیر جزیہ اشعار بھی پڑھ رہے ہیں:

اَلَّهُ مَّ لَوُلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيُنَا وَلَا تَصَدَّدُ فُنَا وَلاَ صَلَّيُنَا فَانُولِكُ نُ سَكِيُنَةً عَلَيُنَا وَثَبِّ تِ الأَقُدَدَامَ إِنْ لَاقَيْدَنَا إِنَّ الأُلُكِي قَدُ بَغُوا عَلَيُنَا وَإِنْ أَرَادُو فِتُ سَنَةً أَبَيُ سَنَا وَإِنْ أَرَادُو فِتُ سَنَةً أَبَيُ سَنَا الله! الرَّآبِ كَى تَوْفِق نه بَهِ تَى تَوْنَه بَم كُو بِدايت ملتى، نه بم صدقه دية ، نه نماز پرُّ عَة ، فداوندا! بم كَرَسَكِين عطا فرمايخ ، رُثمن كے مقابلے ميں بميں ثابت قدم ركھ ، انہول نے بم پر براظم كيا ہے ، جب مجھی پیفتنہ میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ (بسحساری:

المغازي: باب غزوة الخندق،مسلم:الجهاد: باب غزوة الاحزاب)

ان اشعار کے ذریعہ صحابہ کے جسم وجان کو آسودگی مل رہی ہے، بوجھ ہلکا معلوم ہور ہا ہے، فضا ان اشعار سے اور آپ ﷺ کی پرسوز آواز سے معمور ہور ہی ہے، حوصلوں میں جان پڑگئی ہے، بقول شاعر

سنگ گرال ہیں راہ میں لاکھوں تو کیا ہوا
منزل چھپی ہوئی تو مرے حوصلوں میں ہے
اسی لئے تو اتنامشکل کام آقا گھ کی ولولہ انگیز عملی قیادت میں صرف دوہفتوں میں؛
بلکہ ایک روایت کے مطابق صرف ۲ ردنوں میں پایئے کمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ (طبقات: ۲۸/۲)
شرح الزرقانی: ۲۰/۲)

#### انهم واقعه

روایات میں آتا ہے کہ کھدائی کے دوران ایک موقع پر ایسی چٹان آگئی جو کسی بھی صورت میں نہیں ٹوٹ رہی تھی، آپ کھی کواطلاع ملتی ہے، آپ کھی کدال لے کر بسم اللہ پڑھتے ہیں اور ضرب لگاتے ہیں، چٹان کا تہائی حصہ ٹوٹ جاتا ہے، اور چمک پیدا ہوتی ہے، آپ کھی نے فرمایا:

الله أكبَرُ: أَعُطِينتُ مَفَاتِينَ الشَّامِ، وَاللهِ إِنِّي لأَبُصِرُ قُصُورُ هَا الْحَمرَاءَ السَّاعَة.

الله سب سے بڑا ہے، مجھے ملک شام کی تنجیاں دے دی گئیں، خدا کی تسم میں اس وقت ملک شام کے سرخ محلات دیکھ رہا ہوں۔ پھرآپ ﷺ دوبارہ بسم اللّٰہ پڑھتے اور ضرب لگاتے ہیں تو دوسرا تہائی حصہ لُوٹ جاتا ہاور پھر چک ہوتی ہے،آپ ﷺفر ماتے ہیں:

اللّٰهُ أَكُبَرُ: اُعُطِيُتُ مَفَاتِيُحَ فَارِسَ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَبُصِرُ قَصُرَ الْمَدَائِنِ الأَبْيَضَ.

الله سب سے بڑا ہے، مجھے فارس کی تنجیاں دے دی گئیں، بخدامیں مدائن کا قصرا بیض دیکھر ہاہوں۔

پھر آپ ﷺ سہ بارہ بسم اللہ پڑھتے اور ضرب لگاتے ہیں، پوری چٹان ریت کے تو دے کی طرح بکھر جاتی ہے، تیز چک ہوتی ہے، آپﷺ فرماتے ہیں:

اللُّهُ أَكُبَرُ: أَعُطِيُتُ مَفَاتِينَ الْيَمَنِ، وَاللَّهِ إِنِّي لاَبُصِرُ أَبُوابَ صَنْعَاءَ مِنُ مَكَانِي هاذِهِ السَّاعَة.

الله سب سے بڑا ہے، مجھے یمن کی تنجیاں دے دی گئیں، بخدا میں
اپنے اسی مقام سے اس وقت شہر صنعاء کے دروازے دیکھ رہا ہوں۔
مجھے حضرت جرئیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ میری امت ان علاقوں کو فتح کر کے
رہے گی،اوریہ تمام حکومتیں اسلام کے زیر نگیں آ کر رہیں گی۔(مسند احمد: ۲۰۳/۶، سیرت ابن هشام: ۲۱۹/۲، سیرت ابن کثیر : ۹۶:۳)

چناں چہ ایسائی ہوا،اور بیسب علاقے اسلام کے مفتوح ہوئے۔

آپ کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو مدائن کے محلات کی تفصیل بتائی، انہوں نے عرض کیا کہ تم ہے اس رب کی جس نے آپ کو نبی بنایا ہے، قصرا بیض ایسا ہی ہے جسیا آپ کے بتایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ (طبقاتِ ابن سعد،

وسيرت ابن كثير: ٩٤/٣)

مدائن كاية قصرا بيض عهد فاروقي ميں فتح ہوا،اس پراسلام كاپر چم لهرايا، آج كى سپر پاور

۔ امریکی حکومت جس کی زیرسر پرستی پوری دنیا میں ظلم و ہر بریت کا طوفان آیا ہواہے،اس کا قصر ابیض (وہائٹ ہاؤس) بھی ان مجاہدین اسلام کے سچے جانشینوں کے انتظار میں ہے۔

## بيمثال مجابده

روایات میں آتا ہے کہ جس وقت آپ ﷺ خندق کھودرہے تھے، آپ ﷺ دو دن کے فاقے سے تھے، شکم مبارک پر دو پھر بندھے ہوئے تھے، بعض بھوک سے بے حال صحابہ نے آقاﷺ کو اپنے بیٹ دکھائے کہ پھر بندھا ہوا ہے، آقاﷺ نے ان کی تسلی کے لئے اپنا پیٹے کھولاتو دو پھر بندھے ہوئے تھے۔ (بعاری: المغازی: باب غزوۃ العندق)

یہ تھا آ قا ﷺ کا کردار ، دنیا کی تاریخ گفتار وکردار میں اس طرح مطابقت رکھنے والے غازی کردارقائد کی مثال کہاں پیش کرسکتی ہے؟

### آ قا ایک مجزه

حضرت جابر رضی الله عنه کابیان ہے کہ آپ کے کی بیرحالت و مکھ کر مجھ سے رہانہیں گیا، گھر میں بکری کا بچہ ذرخ کر دیا، کھانا تیار ہونے گئی، میں نے بکری کا بچہ ذرخ کر دیا، کھانا تیار ہونے لگا، میں آقا کے خدمت میں آیا، عرض کیا کہ مختصر سا کھانا ہے، دو جیار ساتھیوں کو لیں اور تناول فرمالیں، آپ کے اعلانِ عام کر دیا:

يَاأَهُلَ الْخَنُدَقِ: إِنَّ جَابِراً قَدُ صَنَعَ سُوراً، فَحَيَّهَالاً كُمُ.

خندق والو! چلوجابر کے ہاں دعوت ہے۔

حضرت جابر حیران وپریثان گھر آتے ہیں، بیوی سے بتاتے ہیں، بیوی کہتی ہے کہ آپ نے شور مجایا ہوگا، بولے نہیں، میں نے تو دھیرے سے کہا ہے، بیوی کہتی ہے کہ جب آ قا الله نے خود اعلان کیا ہے تو فکر کی کوئی بات نہیں ، اللہ مالک ہے ، وہی عزت رکھے گا ، حضور اکرم اللہ نے حضرت جاہر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ روٹی ابھی تیار مت کروانا ، اور دیگیجی پر سے دھکن مت ہٹانا ، آ قا اللہ تشریف لائے ، خود دیگیجی کا ڈھکن ہٹا کر دم کیا ، آئے پر دم کیا ، روٹی کی شروع ہوئی ، آپ اللہ این دست مبارک سے سالن اور روٹی صحابہ کو دیتے رہے ، باری باری تمام صحابہ تکم سیر ہوگئے ، کل ایک ہزار افراد سے ، پھر آپ اللہ عنہ کا بیان ہے کہ کھانا ، نے کھایا ، آپ اللہ عنہ کا بیان ہے کہ کھانا نے کھایا ، آپ اللہ عنہ کا بیان ہے کہ کھانا حسب سابق پوراموجودتھا ، دیگی کھری ہوئی تھی ، یہ آ قابلہ کا مجز ہ تھا۔ (بحدادی: السمغازی:

باب غزوة الخندق،رحمة للعالمين:د/عائض القرني:٩٦ الخ)

یہ معجز ہ دیکھ کر اہل ایمان کے ایقان وایمان اور عزم وحوصلہ میں کس درجہ اضافہ ہوا ہوگا مجتاح بیان نہیں ہے۔

## دشمنول کی آ مداور حیرانی

مسلمان خنرق کی کھدائی سے فارغ ہوئے کہ دشمنوں کالشکر جرار آپہنچا، شمنوں نے دیکھا کہ مدینہ منورہ کا راستہ بندہے، وہ خندق کے اس پار تقیم ہوگئے، دوسری طرف آپ کے خندق میں جگہ جگہ جھی محاذوں پر چوکیاں قائم فرمادیں، اور ۲۲۷ رکھنٹے پہرے کا نظام بنادیا، خوا تین اور پچول کو حفاظتی نقطہ نظر سے اوپر کی جانب ایک قلع میں منتقل کر دیا گیا۔
وشمن خندق اور بیا نظام دیکھ کر جران رہ گئے، وہ تو اس عزم سے آئے تھے کہ مدینہ کی دیں گئی تدبیر نے ان کے تمام مسلمانوں کو تہہ تیخ کردیں گے؛ لیکن قائد اس عزم خدع بی بھی کی اس جنگی تدبیر نے ان کے تمام عزائم خاک میں ملادئے، آپ بھی دیا فارس کے طریقے خندق کو اپنایا، اس طرح یہ پیغام بھی دیا نے مدینہ کے دفاع کے لئے اہل فارس کے طریقے خندق کو اپنایا، اس طرح یہ پیغام بھی دیا

کہ حکمت وافادیت کی جوبات یا چیز جہاں سے بھی ملے حاصل کر لینا جا ہے ،اسلام اس باب میں کوئی تنگ نظری نہیں رکھتا۔

#### محاصره اورمقابليه

بہرحال خندق کی دوسری طرف اہل کفر ہیں، جو خندق کے پارسے مدینہ منورہ کا محاصرہ کئے ہوئے ہیں، اہل ایمان اپنی ذمہ داریوں پر مامور ہیں، ایک گروہ دشمنوں کے بالمقابل ڈٹا ہواہے، دوسرا گروہ آپ کھی حفاظت پر مامورہے، تیسرا گروہ مدینہ میں موجود یہودیوں اور منافقین کی نقل وحرکت پر زگاہ رکھے ہوئے ہے، دشمن بار بار خندق پار کرنے کی کوشش کرتا تھا، جہاں خندق کی چوڑائی نسبۃ کم تھی کچھ سور ماؤں نے وہ حصہ عبور کیا، مگر اہل ایمان نے ان کوآ گے نہیں بڑھنے دیا، ایسے دو دشمنوں کو حضرت علی نے کیفر کر دارتک پہنچادیا، دونوں طرف سے تیروں کا تباولہ ہوتارہا۔ (شرح الزرقانی: ۲۱۶۱، ابن کشیر: ۳۰۲۲) دونوں طرف سے تیروں کا تباولہ ہوتارہا۔ (شرح الزرقانی: ۱۱۶۲۸) ابن کشیر: ۳۰۲۲)

ایک دن ای معویت یک طفری ممار نصابه دی اورایی دن توانیا حت لذرا که طهر وعصر ومغرب تینول نمازین قضا بهوئین، اورعشاء بهت تاخیر سے ادا به سکی ، اس وقت تک صلاق الخوف کا حکم نہیں آیا تھا، اس لئے جنگی ضرورت کی وجہ سے نمازیں مؤخر کرنی پڑیں۔ (معتصر

السيرة:٢٨٧)

## بنوقر يظه كى عهد شكنى

محاصره طویل تر ہوگیا، اس نازک مرحلے میں بنوقر بظہ نے بھی عہدشکنی کردی، دشمنوں سے جاملے، آپ ﷺ نے اپنے نمائندوں کے ذریعہ ان کواس سے روکا، مگروہ بولے کہ:

لاَ عَقُدَ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ مُحَمَّدٍ وَ لاَ عَهُدَ.

ہمارے اور محرکے در میان کوئی عہدو پیان نہیں ہے۔ (سیسرت ابس

هشام: ۲/۷ ۱، شرح الزرقاني: ۱۱/۲، سيرت سرور عالم: ۲۲٤/۳)

## قرآنی منظرکشی

اللّٰد نے اس صورت حال کا بہت بلیغ اور مؤثر نقشہ کھینچاہے:

إِذْ جَآءُ وُكُمُ مِنُ فَوقِكُمُ وَمِنُ اَسُفَلَ مِنكُمُ وَإِذُ زَاغَتِ الْآبُصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللّهِ الظُّنُونَا، هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤُمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِينَدًا. (الاحزاب: ١٠-١١)

یاد کرو جب دشمن تم پرتمہارے اوپر سے بھی چڑھ آئے تھے، اور تمہارے نیچے سے بھی، اور جب آئکھیں پھراگئ تھیں، اور کلیجے منھ کوآگئے تھے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کی با تیں سوچنے لگے تھے، اس موقع پر ایمان والوں کی بڑی آزمائش ہوئی، اور انہیں ایک سخت بھونچال میں ڈال کر ہلا ڈالا گیا۔

#### حضرت سعدبن معالةً يرجان ليواحملها ورشهادت

اسی دوران دشمنوں کا ایک زہر آلود تیر سردارِ اوس حضرت سعد بن معاذ رضی الله عنه کو لگا، جس نے ان کی شدرگ کاٹ دی، ان کی حالت نازک ہوگئی، انہوں نے دعا مانگی:
بارالہا! اگر آپ کے علم میں اب بھی قریش سے کوئی معرکہ باقی ہے تو
مجھے زندہ رکھئے اور اگر آئندہ کوئی معرکہ باقی نہ ہوتو مجھے اپنے حضور بلا لیجئے۔

(بخارى: المغازى: باب مرجع النبي المعازى: الحزاب)

مسجد نبوی یا اس موقع پر بنائی گئی عارضی نماز گاہ کے صحن میں اسلام کی پہلی خاتون سرجن حضرت رُفیدہ رضی اللہ عنہانے ان کاعلاج کیا، مگر مرض بڑھتا گیا۔ (حسطیات سیرت:

مولانا سید سلمان حسینی ندوی/۲٤۸)

بالآخر چنردنوں بعدانہوں نے جان جان آفریں کے سپر دکر دی ، آپ ﷺ کے بیان کے مطابق • سے ہزار فرشتے ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے ، عرشِ الٰہی ان کی وفات پر حرکت میں آگیا۔ (مشکوۃ المصابیح: باب اثبات عذاب القبر)

## حضرت تعيم كاانقلا في كردار

محاصرہ کوتقریباً ایک ماہ گذرگیا، اللہ نے غیبی انتظام فرمایا، عطفان کے سردار نعیم بن مسعود کسی طرح آپ کھی خدمت میں آئے، اورا سلام قبول کر لیا، انہوں نے اپنی خدمات پیش کرنی چاہیں، آپ کھی نے انہیں وشمن کی طاقت توڑنے کا حکم دیا، انہوں نے کہا کہ اجازت ہوتو میں کوئی تدبیرا ختیار کروں، آپ کھیے نے فرمایا:

**اَلُحَوْبُ خُدُعَةٌ**. (بخارى:الجهاد: باب الحرب الخدعة)

(جنگ حیلہ و تدبیر کا نام ہے) تمہیں اجازت ہے۔

حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنداپی تدبیروں میں لگ گئے، پہلے بنوقر یظہ کے یہود یوں
سے ملے، کہنے لگے کہ: میں تہہارا دوست ہوں، تم دیکھ رہے ہو کہ حالات بدل رہے ہیں،
قریش و غطفان دور سے آئے ہیں وہ چلے جائیں گے، پھرتم اکیلے رہ جاؤگے اور مسلمان
تہہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، یہودی بولے کہ پھر ہم کیا کریں؟ حضرت نعیم نے کہا کہ اب
قریش و غطفان کے لوگ تہہارے پاس مدد کے لئے آئیں توان میں سے دس لوگوں کو گروی
رکھو؛ تا کہ وہ تم کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ نہ سکیں، یہ بات بنوقر بظہ کے دماغ میں بیڑھ گئی۔
اس کے بعد حضرت نعیم رضی اللہ عند ابوسفیان کے پاس گئے اور بولے کہ: بنوقر بظہ پر

اں سے بعد تصرف ہم وی اللہ عنہ ابو تھیاں سے پاک سے اور بوسے کہ جو ریکھ پر بھروسہ مت کرو، وہ تو محمد ﷺ سے عہد شکنی پر پر بشان ہیں،اب وہ مسلمانوں سے دوبارہ رشتہ جوڑنا جاہتے ہیں،مسلمانوں سے انہوں نے اِس شرط پر مصالحت کر لی ہے کہ وہ تمہارے دس

لوگوں کومجر ﷺ کے حوالے کر دیں گے اور انہیں قتل کر دیا جائے گا۔

اس کے بعد قریش نے بنوقر بظہ کو پیغام بھیجا کہ کل ہم مسلمانوں پر زور دار حملہ کریں گے، اندر سے تم مسلمانوں پر دھاوابول دو، بنوقر بظہ نے پیغام بھیجا کہ جب تک آپ اپنے دس آ دمی ہمارے پاس نہیں بھیجیں گے اس وقت تک ہم ساتھ نہیں دیں گے، اب قریش کو بنوقر بظہ کے ساتھ جھوڑ نے کا بھین ہوگیا، حضرت نعیم کی اس جنگی چال سے اتحادیوں میں کو بنوقر بظہ کے ساتھ جھوڑ نے کا بھین ہوگیا، حضرت نعیم کی اس جنگی چال سے اتحادیوں میں بھوٹ پڑگئی، حوصلے بست ہوگئے، برگمانی کا زہر اپنا کام کر گیا، اور مدینہ منورہ کی فتح کی آخری امید بھی ختم ہوگئی۔ (سیرت ابن هشام: ۲/ ۲۰ الغ، المعازی للواقدی: ۲/ ۲۰ میں شرح الزرقانی: ۲/۲۱ الغ)

#### التدكي مدد

تمام اسباب کے بعد آقا ﷺ نے اور مسلمانوں نے اپنے ہاتھ اپنے رب کی بارگاہ میں اٹھادئے اور بے انتہاءالحاح وزاری سے نصرتِ الٰہی کے نزول کی دعائیں مانگیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پریدالفاظ تھے:

اَللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ هَازِمَ الأَحْزَابِ، اَللَّهُمَّ الْهُمَّ اللَّهُمَّ الْهُمَ الْهَزِمُهُمُ وَزَلْزِلُهُمُ (بخارى: المغازى: باب غزوة الخندق)

ا ے اللہ: کتاب اتار نے والے: جلد حساب لینے والے: لشکروں کو شکست دیے والے: انہیں شکست دے اور جینجھوڑ کرر کھ دے۔

اللہ نے اپنی نصرت اُ تاردی، تیز ہوا چلی، طوفان باد وباراں آیا، دشمنوں کے خیمے اکھڑنے گے، طنابیں ٹوٹے لگیں، اونٹ بھا گئے اور گھوڑے بدکنے اور چو لہج اللنے گے، ہنگامہ بریا ہوگیا،اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے:

يَ الَّيُّهَ الَّذِيُنَ الْمَنُوا اذْكُرُوا نِعُمَةَ اللَّهِ عَلَيُكُمُ إِذْ جَآءَ تُكُمُ جُنُودٌ فَارُسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِيْحًا وَجُنُودًا لَمُ تَرَوُهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ بَصِيرًا. (الأحزاب: ٩) اے ایمان والو: یا دکر واللہ نے اس وقت تم پر کیسا انعام کیا جب تم پر بہت سے شکر چڑھ آئے تھے، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھی بھیجی، اور السے شکر بھی جو تہمیں نظر نہیں آئے تھے، اور تم جو پچھ کر رہے تھے، اللہ اس کو و کیور ہاتھا۔ (شرح الزرقانی: ۲۲/۲)

#### حضرت حذيفة كومفوضه خدمت

طوفان کچھرکا تو آپ ﷺ نے اعلان کیا کہ کون ہے جو دشمن کی خبر لائے؟ ۳ رہار اعلان ہوا، سردی کی شدت میں کسی کی ہمت نہیں پڑرہی تھی ، ابھی لوگ سوچ ہی رہے تھے کہ آپ ﷺ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم جاؤ، یہ بہت خطرناک مہم تھی ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم جاؤ، یہ بہت خطرناک مہم تھی ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ چپکے سے گئے ، دشمنول کے خیمول میں پہنچے ، ابوسفیان کی زبانی کوچ کرنے کا اعلان سنا، واپس آ کرآ مخضرت کے کو خبر دی ، آپ ﷺ بجدہ میں گر گئے ، پھراپنی چا در میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کوسلا دیا اور فجر میں " قُم یَا نَوْ مَانُ" (اے بہت سونے والے اٹھ جا) کہہ کر پیار سے جگایا۔ (مسلم: الحهاد: باب غزوۃ الاحزاب، شرح الزرقانی: ۱۸۸۲)

## آپ ﷺ کا واضح اعلان اور واپسی

اس کے بعد آپ ﷺ نے اعلان فر مایا:

اَلْآنَ نَغُزُوهُم وَلا يَغُزُونَنَا نَحُنُ نَسِيرُ إِلَيْهِم. (بحارى:

المغازي: باب غزوة الخندق)

اب تاریخ بدل گئی ہے، نیا دور شروع ہور ہا ہے، اللہ نے کفر کی کمر توڑ دی ہے، اب وہ ہم پر اقدام وحملہ نہیں کرسکیں گے؛ بلکہ اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، حق غالب آ کررہے گا۔

پھرآ پ صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا:

نُصِرُتُ بِالصَّبَا وَأُهُلِكَتُ عَادٌ بِالدَّبُورِ . (بعارى: المغازى:

باب غزوة الخندق)

اللہ نے پرواہوا کے ذریعہ میری مدد کی ہے اور پچھوا ہوا کے ذریعہ قوم عاد کو تباہ کیا گیا ہے۔

یفر ماکرآپ اس میجد نبوی کی طرف واپس ہوئے ہیں، زبان پر پیکلمات ہیں:

لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ نَصَرَ عَبُدَهُ وَهَزَمَ

الأَحْزَابَ وَحُدَهُ. (بخارى: المغازى: باب غزوة الخندق)

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے،اس کا کوئی شریک نہیں،اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی اورتن تنہاتمام دشمنوں کوشکست دی۔

غزوہ خندق کا پیغام آج کی امت کے نام

غورفر ما یا جائے:

جنگ خندق میں یہود ومشرکین ومنافقین تینوں باطل طاقتیں اسلام کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر جمع تھیں، اور ان کو یہودی د ماغوں نے یجا کیا تھا، آپ کے بے مثال جرات وہمت، بے نظیر تد ہر وحکمت اور جوش وہوش دونوں کے توازن کے ساتھ بیمعرکہ سرکیا تھا، آج بھی عالمی سطح پر امت مسلمہ کی صورتِ حال ہیہ ہے کہ یہود ونصار کی اور مشرکین تینوں باطل قو تیں اسلام کے خلاف متحد ہیں، اور ان کی قیادت شاطر یہودی د ماغ کررہے ہیں، گویا دوسر کے نظوں میں مسلمانوں کے سامنے غز وہ احزاب والے حالات ہیں، اور قرآنی صراحت کے مطابق ''مِن فَوْقِے کُم وَمِنُ اَسْفَلَ مِنْکُم'' اوپر اور نیچے ہر طرف سے دشمن تاک میں ہے، حالات میں مسلمانوں کو اسوہ تاک میں ہے، حالات میں مسلمانوں کو اسوہ

نبوی اور اسوۂ صحابہ اختیار کرتے ہوئے مہاجرین وانصار کی طرح متحد ومنظم اور تمام تعصبات، فرقہ بندیوں، تحفظات اور کدورتوں سے نفور وگریزاں ہونا پڑے گا، اور دوسری طرف نبوی حکمت عملی سامنے رکھتے ہوئے اپنی بساط کے مطابق دشمنوں کی تنظیم اوران کے اتحاد واشتر اک میں دراڑ پیدا کرنے ،ان کو کمز ور وکھو کھلا کرنے اوران کے باہمی اختلاف کو ہواد یے اورنمایاں کرنے کی سمت میں اپنا کر دارا داکرنا ہوگا۔

ایسے حالات میں موجودہ مسلم ممالک جو ۱۵۰ سے بھی زائد ہیں، ایک دوسرے کے لئے مشترک دیمن کے مقابلے میں ایک خندق اور فاصل اور روک کا مقام رکھتے ہیں، غزوہ احزاب میں خندق کی تدبیراستعال کی گئی تھی، اس کا سبق بہی ہے کہ تمام مسلم ممالک صرف اپنی اپنی سرحداور مفادکو پیش نظر نہ رکھیں؛ بلکہ پوری امت اور عالم اسلام کے مشترک اور وسیع تر مفادکوسا منے رکھ کر دیمن کا مقابلہ کرنے کے لئے متحدہ ومشتر کہ نظام ولائح ہمل طے کریں، ورنہ احادیث کی صراحت کے مطابق ٹکڑیوں میں بے رہنے والے ان ممالک کو دیمن بھیڑیا ایک ایک کر کے لقمہ بنا تا چلا جائے گا۔

غزوۂ خندق کے اس مر ملے سے گذرنے کے بعد اہل ایمان کو نبوی پیش گوئی کے ذریعہ یہ یہ یہ یہ ہوگیا کہ اور اسلام کی یہ ذریعہ یہ یہ یہ ہوا گئا کہ اجرب کی کوئی طاقت ان کو مغلوب نہیں کر سکے گی، اور اسلام کی یہ تحریک اب ہمہ جہت انقلاب لانے کے مرحلے میں داخل ہور ہی ہے، اب اس کی پرواز کسی طوفان سے روکی نہ جاسکے گی۔

#### غزوه بنی قریظه

خندق سے والیسی کے بعد آپ ﷺ نے عسل کیا، اور آرام کا ارادہ فر مایا، اسی دوران حضرت جبرئیل علیہ السلام آ گئے اور بولے:

قَدُ وَضَعُتَ السِّلاَحَ، وَاللَّهِ مَا وَضَعُنَاهُ، فَاخُرُجُ اِلَيْهِمُ.

آپ ﷺ نے ہتھیارر کھ دئے ، ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں رکھے **بين، الحُصَّة اور بنوقر يظه كارخ سيجيّز -** (بخارى: المغازى: باب مرجع النبي من الاحزاب) یین کرآ ہے ﷺ نے ۲۳ ذی قعدہ ۵رہجری بدھ کے دن ظہر کے بعد صحابہ کو بنوقر بظہ کےعلاقے میں جانے کاحکم دے دیا،اورفر مایا کہعصر کی نماز و ہیں ہوگی ،عصر کے بعد بنوقر بظہ کا محاصرہ ہوا،محاصرہ ۲۵ رروز تک طویل ہو گیا، بالآ خر بنوقر یظہ نے ہتھیا رڈ ال دئے ،اور قبیلہ اوس کے سر دار حضرت سعد بن معاذ کواینے لئے حکم تجویز کیا، حضرت سعد موت وحیات کی کشکش میں تھے،خندق میں وہ زخمی ہوئے تھے،جس کا ذکر آچکا ہے،انہوں نے فیصلہ سنایا کہ بنوقریظہ کےلڑنے والے مردوں گونل کردیا جائے ،عورتوں اور بچوں کو گرفتار کرلیا جائے ، اور ان کے اموال کوغنیمت کے طور پرمجاہدین میں تقسیم کردیا جائے، یہ من کر آپ ﷺ نے فرمایا كها بسعد! تمهارا به فیصله بالكل الله كی منشاء كے مطابق ہے۔ (بعاری: المغازی: باب مرجع النبی) چناں چہ اسی فیصلے کے مطابق عمل کیا گیا اور یہود کا یہ قبیلہ اپنی مسلسل سازشوں، عهد شكنی اور جرائم كے نتیج میں كيفر كروارتك يہنچا۔ (ديكه ابن هشام: ٢٣٣/٢ الخ، زاد

المعاد:۲/۲۲الخ)

حضرت زبین بنت جحش سے نکاح اور جا ملیت کی رسم کا ابطال ۵ رہجری میں ہی آپ شے نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زیب بنت جحش سے عقد فرمایا، پہلے آپ شے نے ہی حضرت زیب کا نکاح اپنے متبئی حضرت زید بن حارثہ سے کیا تھا، مگر توافق نہ ہو سکنے کی وجہ سے طلاق کی نوبت آگئ، جا ہلیت کی رسم کے مطابق متبئی بیٹا سکے بیٹے کی طرح ہوتا تھا، اور اس کی مطلقہ سے شادی ممنوع تھی، اسلام نے اس جا ہلا نہ رسم کو توڑا، آپ شے نے اپنے متبئی کی مطلقہ سے عقد فرما کرعملاً اس رسم کا ابطال فرمایا۔ (سیسرت لنہ سے اللہ ہیں۔ ۱۲۲۲ میں سیرت المصطفی: ۲۲۲۲)

## مختلف احكام شرعيه كي مشروعيت

اسی سال عورتوں کے تعلق سے متعدد اصلاحی احکام مثلاً پردہ،اور غیروں کے سامنے زینت کی نمائش کی حرمت وغیرہ اتارے گئے، زنا کی سزابھی اسی سال نازل ہوئی،اور تیم کی سہولت بھی اس امت کوامتیازی تخفہ کی شکل میں اسی سال ملی ۔ (سیرت النبی: ۲۷٤/۱)



## چرت كاچھاسال

## سربة محمد بن مسلمه

مسلمانوں کے خلاف فتنہ پروری میں پیش پیش اور خندق میں دشمنوں کے متحدہ محاذ کے شریک فلیسلم اللہ بنی بکر بن کلاب کی سرکو بی کے لئے آپ شکے نے ۱۰ رمحرم الحرام ۲ رہجری کو نجد کے علاقے میں حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ کی قیادت میں تمیں سواروں کا ایک لئنکر بھیجا، یہ سریہ محمد بن مسلمہ کہلاتا ہے، مخالفین سے مڈبھیڑ ہوئی، دشمن کے ۱۰ رافراد قتل ہوئے، مسلمانوں کو فتح ملی ۔ (طبقات ابن سعد: ۲۷۸/۱)

## ثمامه بن ا ثال کی اسیری اور رہائی

والیسی میں مسلمانوں نے قبیلہ بنی حنیفہ کے سردار ثمامہ بن اٹال حفی کو گرفتار کرلیا، یہ مسلمہ کذاب کی طرف سے آپ کھی کو آل کرنے کے لئے نکلے تھے، آپ کھی نے انہیں مسجد نبوی کے ستون سے باند سے کا حکم دے دیا، اس طرح مسجد سے قید خانہ کا کام بھی لیا جارہا تھا، اس حکم میں حکمت بیتھی کہ ثمامہ مسلمانوں کی عبادت اور اللہ کے سامنے عاجزی کی کیفیات دیکھیں، تین دن ثمامہ بند ہے رہے، روز انہ آپ کھی ان سے دریافت کرتے کہ ثمامہ!

إِنُ تُنُعِمُ تُنُعِمُ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنُ تَقُتُلُ تَقُتُلُ ذَادَمٍ، وَإِنُ كُنتَ تُرِيدُ الْمَالَ، فَسَلُ مِنهُ مَا شِئتَ.

آ پاحسان فرمائيں توية شكر گذار پراحسان ہوگا قتل كاحكم ديں تويہ مستحق كاقتل ہوگا،فدر پیمطلوب ہےتو جتنا جا ہیں نذر کر دوں۔

تیسرے دن آپ ﷺ نے ان کومعاف کر کے رہا کر دیا ، اخلاق نبوت نے ثمامہ کے دل کو فتح کرڈالا ، ثمامہ نخلتان میں گئے ، نسل کر کے بار گاہ نبوی ﷺ میں آئے اور حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے ،عرض کیا:

وَاللُّهِ مَا كَانَ عَلَى الأَرُض وَجَهٌ أَبُغَضَ إِلَىَّ مِنُ وَجُهكَ، فَقَدُ أَصُبَحَ وَجُهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوْهِ إِلَيَّ، وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنُ دِيْنِ اَبُغَضَ إِلَىَّ مِنُ دِيْنِكَ، فَأَصْبَحَ دِيْنُكَ أَحَبَّ اللِّيْنِ اِلَيَّ، وَاللُّهِ مَا كَانَ مِنُ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنُ بَلَدِكَ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبُّ الْبِلاَدِ إِلَىَّ.

یارسول الله! آج سے پہلے آپ کے رخ مبارک، دین اسلام، اور شہرمدینہ سے بڑھ کرکوئی چیز مجھے مبغوض نہ تھی، مگراب روئے زمین پرآپ کے رخ انور، آپ کے دین برق ،اور آپ کے اس شہرسے بڑھ کرمجھے کچھ محبوب بيل مع - (بخارى:المغازى:باب وفد بنى حنيفة الخ، سيرت

حلبية: ٢ / ٧ ٩ ٢، مختصر السيرة: ٢ ٩ ٢، زاد المعاد: ٢ / ١ ١ )

#### غزوه غابه

مدینه منوره میں کو وسلع کے قریب مقام غابہ کے اطراف ایک سرسنر چرا گاہتھی ، جہاں آپ ﷺ کی ۲۰ راونٹنیاں رکھی گئی تھیں،حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے حضرت ذراس کے نگراں تھے، قبیلہ غطفان کا عیبینہ بن حصن فزاری ۴۴ رسواروں کے ساتھ حمله آور ہوا، اور حضرت ذر کوقتل کر کے اونٹنیاں ہا نک لے گیا، پیرمنظر حضرت سلمہ بن اکوع

رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا، ٹیلے سے خطرے کا اعلان کیا اور تیر لے کر دشمن کا پیچھا کیا، دشمن نے ڈرکر تمام اونٹ اور اپنے سامان چھوڑ دئے، آپ بھی نے ان کی مدد کے لئے پچھا فرا دفوراً روانہ فرمائے، اس کے بعد خود آپ بھی بنفس نفیس ۵۰۰ یا ۵۰۰ کرافراد کے ساتھ نکلے، تیزی سے سفر کر کے مقام'' ذی قرد' پہنچے، دشمن دہشت زدہ ہوکر بھاگ کھڑے ہوئے، یہ غزوہ کا غابہ یا ذی قرد کہلاتا ہے، اسی سفر سے واپسی پر آپ بھی گھوڑ سے سے گر پڑے تھے، جس کی وجہ سے داہنا باز واور ران سخت زخمی ہوئے، مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے اور پڑھائے تھے۔ (شرح الزرقانی: ۲/۲۰)، سیرت احمد محتین: ۲/۱۱ ۱۱۶۰/۱ الخ)



# صلح حدیبی

# مبارك خواب

سیرتِ نبویہ کا بہت اہم باب ''صلح حدیبیا' ہے، جوقر آنِ کریم کی زبان میں ''فتح مین'' کامصداق ہے۔(الفتح:۱)

اسلام کی انقلا بی تحریک پراس واقعہ کے بہت گہرے اثر ات مرتب ہوئے ہیں۔
شوال ۲ رہجری میں آپ کھنے واب دیکھتے ہیں، آپ کھنا نہ کعبہ کا طواف کررہے
ہیں، رفقاء کی جماعت آپ کھی کے ہمراہ ہے، آپ کھی کے ہاتھ میں کلید کعبہ ہے، صحابہ رضی
اللہ عنہم نے بال منڈ وایا کٹوالئے ہیں، سب قربانی کررہے ہیں، نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، گو
اس میں وقت متعین نہ تھا، گرصحابہ کا جذبہ شوق یہ خواب س کر فراواں ہوجا تا ہے، زیارت کعبہ
کا اشتیاتی دلوں میں بڑھ جاتا ہے۔

#### آ غازسفر

صحابہ کے اصرار پر آپ کے کم ذی قعدہ ۲ رہجری (مارچ ۲۲۸ء) احرام کا لباس پہنتے ہیں، قصویٰ نامی اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں، سفر شروع ہوجاتا ہے، آپ کے ہمراہ ۴۰۰ ارصحابہ عمرہ کے احرام میں ہیں، ہمراہ بہت مخضر سامان ہے، صرف تلواریں ساتھ ہیں، اہل ثروت صحابہ نے قربانی کے جانور ساتھ لے رکھے ہیں، علامتی طور پر جانوروں کے گلوں میں قلادہ ہے۔ (شرح الرزقانی: ۲/۸۰۱)

#### حديبيه مين قيام

مکہ والوں کواس سفر کاعلم ہوتا ہے، وہ آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ ہم کسی بھی قیمت پر مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، کئی سومشرک ہتھیار بند حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لڑائی کے ارادہ سے راستے میں آگئے ہیں، آپ کھی کا نگراؤ کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، اس لئے آپ کھی نے راستہ بدل دیا، آگے بڑھے تو قصو کی اونٹنی مقام ''حدیبی' پر بیٹھ گئی، اسے اٹھانے کی کوشش کی گئی، مگروہ نہ اٹھی، آپ کھی اللہ کی منشاء سمجھ گئے اور فر مایا کہ بیخو دنہیں بیٹھی؛ بلکہ اسے اللہ نے روک دیا ہے، بخدا آج کی کفار قریش مجھ سے جس بات کا بھی سوال کریں گا گروہ حرام نہ ہوئی تو میں منظور کرلوں گا۔ (بحاری: الشروط: باب الشروط فی الحہاد)

### عروه بن مسعود کا تاثر اور پیغام

آپ کے حدیبیہ میں مقیم ہیں، مکہ پیغام بھیجا ہے کہ ہمارا ارادہ صرف عمرہ ہے نہ کہ لڑائی، بنو ثقیف کا سردار عروہ بن مسعود حالات کا جائزہ لینے مسلمانوں کے کیمپ میں آیا ہے، اس نے تمام مسلمانوں کو حالت احرام میں دیکھا، قربانی کے جانور بھی دیکھے اور ساتھ ہی صحابہ کی طرف سے آپ کھی کے لئے محبت وعقیدت، فدا کاری واحترام کے ناقابل یقین مناظر بھی دیکھے ہیں، اس نے آ کر قریش سے کہا کہ مسلمان لڑنے نہیں آئے ہیں، ان سے مصالحت ہی میں عافیت ہے۔ (البدایة والنہایة: ٤/٣٥٥)

ساتھ ہی اس نے بیجی کہا کہ اے لوگو! میں نے کسر کی کا دربار اور اس کا جلوہ بھی دیکھا ہے، قیصر کا ایوان اور اس کی شوکت بھی دیکھی ہے، نجاشی کا دید بہ اور رعب بھی دیکھا ہے، لیکن قتم بخد! جیسی عزت ومحبت محمد کے ساتھی محمد کے سے کرتے ہیں، کوئی درباری اپنے باوشاہ کی اتن عزت نہیں کرتا، بیہ منظر کہیں اور نظر نہیں آتا، ہر مسلمان محمد کے اشار ہ چشم کا منتظرر ہتا ہے، وہ ان کے وضو کا پانی اور لعابِ دہن تک زمین پرگر نے ہمیں دیتے ، ان کے حکم کی تعمیل میں دوڑ پڑتے ہیں، ان کی مجلس میں اس درجہ مؤ دب اور پرسکون اور سر جھکائے رہتے ہیں جیسے سرول پر پرندے ہول جو حرکت سے اڑجا کیں گے، اس لئے محمد کھی پیش کش قبول کر لینی جا ہئے۔ (شرح الزرقانی: ۲/۲ ۹ الخ، بحاری: الشروط)

#### بيعت رضوان

قریش مکہ سے مداکرات کے لئے آپ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر بناکر بھیجا، وہ مکہ پنچی تو قریش نے انہیں طواف کی اجازت دے دی، مگران کے دل نے آ قا کھی کے بغیر طواف کرنے کو گوارانہیں کیا، انہوں نے کہا کہ جب تک آ قا کھی طواف نہیں کرتے، میں بھی طواف نہیں کروں گا، یہن کرقریش کو غصہ آیا، انہوں نے حضرت عثمان غنی کو روک لیا۔ (سیرت ابن هشام: ۳۲۹/۳)

یے خبراس افواہ کی شکل میں مسلمانوں تک پہنچی کہ حضرت عثمان غنی کو مکہ میں قتل کر دیا گیا ہے، مسلمان مشتعل ہوگئے، آپ ﷺ نے ایک کیکر کے درخت کے پنچے تمام مسلمانوں کو جمع فر مایا اور بیء بدلیا کہ لڑنے کا موقع آیا تو پیٹے نہیں پھیریں گے، اور جب تک عثمان کے خون کا بدلے نہیں لیں گے یہاں سے نہیں بٹیں گے، یہ' بیعت رضوان'' کہلاتی ہے۔ (سیسرت ابسن بدلے نہیں لیں گے یہاں سے نہیں بٹیں گے، یہ' بیعت رضوان'' کہلاتی ہے۔ (سیسرت ابسن اللہ بیال سے نہیں بٹیں گے، یہ' بیعت رضوان'' کہلاتی ہے۔ (سیسرت ابسن اللہ بیال سے نہیں بٹیں گے، یہ' بیعت رضوان'' کہلاتی ہے۔ (سیسرت ابسن اللہ بیال سے نہیں بٹیں گے، یہ' بیعت رضوان'' کہلاتی ہے۔ (سیسرت ابسن اللہ بیال سے نہیں بٹیں گے، یہ' بیعت رضوان'' کہلاتی ہے۔ (سیسرت ابسن اللہ بیال

جماعت صحابہ میں ان شرکاء بیعت صحابہ کوامتیازی مقام عطا ہوا ہے، اور قر آن میں اللہ نے ان سے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے:

لَقَدُ رَضِىَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤُمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحُتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِى قُلُوبِهِمُ فَانُزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمُ وَاَثَابَهُمُ فَتُحًا قَرِيبًا، وَمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا. (الفتح: ١٨-١٩) یقیناً اللہ ان مومنوں سے بڑا خوش ہوا جب وہ درخت کے پنچ تم سے بیعت کرر ہے تھے،اوران کے دلوں میں جو پچھ تھاوہ بھی اللہ کو معلوم تھا، اس لئے اس نے ان پرسکینت اتار دی اوران کو انعام میں ایک قریبی فتح عطا فر مادی،اورغنیمت میں ملنے والے بہت سے مال بھی جوان کے ہاتھ آئیں گے،اوراللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔

بعد میں حضرت عثمان غنی رضی الله عنه کی واپسی کی اطلاع آئی اوراس افواہ کا غلط ہونا ثابت ہوا،اس خبر نے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ ادی ۔ (فتح الباری: ۷/ ۴۶)

#### مذكرات اورمصالحت

اس کے بعد مختلف قسطوں اور مرحلوں میں قریش کے مختلف نمائندوں کے ذریعہ مذاکرات اور بات چیت کاعمل ہوتا رہا، بالآ خرقریش کا نمائندہ سہیل بن عمروآیا، توآپ کی نے فرمایا کہ مسلمانو! اب معاملہ آسان ہوجائے گا۔ (بعاری: الشروط: باب الشروط فی الحہاد) معاہدے کی دفعات وشرائط طے ہوئیں، قریش کے نمائندے اس موقع پر بڑی بداخلاقی اور تخی کا مظاہرہ کرتے رہے، بار بار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بیانہ صبر لبریز ہوجاتا تھا، مگر آپ کھا نے صحابہ کوقا ہوئیں رکھا اور خود صبر وضبط کے کوق گراں ہے رہے۔
ملک نامہ کھا جارہا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا تب ہیں، وہ بیسہ ماللّٰہ الرَّ حُمانِ اللّٰہ مَّن کھا اللّٰہ مَّن کھا سے آغاز کرتے ہیں، تہیل نے اعتراض کردیا ہے کہ ''بِالسّٰمِکَ اللّٰہ مَّن' کھا اللّٰہ مَّن کھا ہوئیں سے میں ہوئیں سے میں ہوئیں سے میں ہوئیں ہوئیں

الرَّحِيْمِ سے آغاز كرتے ہيں "ہيل نے اعتراض كرديا ہے كه "بِالسَّمِكَ اللَّهُمَّ" كَلَّها جائے ، هم "رحمن ورحيم "نہيں مانتے ،ايبائى كيا گيا، پر حضرت على نے "محمد رسول الله "كالفاظ كائے ہيں "هيل نے كہا كہ:" رسول الله" كالفظ كائ دو،ا كرمم تم كورسول مانتے تو يہ نوبت ہى كيول آتى؟ آپ على نے حضرت على كرم الله وجهه كوتكم ديا كه كائ دو، وه بولك كه: "وَ اللّهِ لَا أَمْحُوهُ أُ أَبَدًا" بخدا ميں تو بھى نے كا لول كا، آپ سلى الله

علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے قلم لے کرخودمٹادیا، اور ''رسول اللّٰہ '' کی جگہ ''عبد اللّٰہ '' کھا گیا۔ اس کے بعد معاہدہ کی دفعات ککھی گئیں:

(۱) باہمی لڑائیاں دس سال تک بندر ہیں گی۔

(٢) قريش كاجوُّخص مسلمان موكرمدينه آجائے اسے واپس كرنا موگا۔

(٣) جومسلمان مدينة منوره سے مكه آجائے گااسے واپس نہيں كيا جائے گا۔

(۴) اس سال عمرہ نہیں ہوگا ، محمد ﷺ اوران کے ساتھی آئندہ سال آئیں اور صرف ۱۳ ردن مکہ میں قیام کر کے عمرہ کر کے واپس ہوجائیں۔

(۵) قبائل کواختیار ہے کہ وہ جس کے ساتھ معاہدہ ومصالحت میں شریک ہونا جا ہیں شریک ہوسکتے ہیں۔

حضرت ابوجندل وابوبصیر کی مظلومیت اور آپ سی کا ایفاء عہد انجی یہ معاہدہ لکھا ہی ہورت ابوبصیر ضی اللہ عنہما اللہ عنہما اللہ عنہما ہوں کہ معاہدہ لکھا ہی جارہا تھا کہ پہلے حضرت ابوجندل پھر حضرت ابوبصیر ضی اللہ عنہما روتے ہوئے آئے، یہ وہ مسلمان سے جنہیں مکہ والوں نے بیڑیاں ڈال کرظلم وسم کی حد کردی تھی، یہ ایک کردی تھی، یہ یہ کہ میں رہا کراد بجئے، آپ بھان کی آزادی چاہتے تھے، مگر سہیل نے کہا کہ یہ معاہدہ کی دفعہ اسرکے خلاف ہے، بالآخر بادل ناخواستہ آپ بھے نے ان قید یوں کو واپس کردیا، اس نازک موقع پر بھی آپ بھے نے ایفاء عہد کی مثال قائم کی اور معاہدے ومتا شرنہیں ہونے دیا۔

### صحابه كالضطراب

ان حفرات کو جاتا دیچ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آب دیدہ ہوگئے،
حضرت عمرضی اللہ عنہ بول اٹھے کہ اے اللہ کے رسول! آپ نبی برحق نہیں ہیں؟ آپ فے
فرمایا: میں نبی برحق ہوں، عرض کیا کہ: کیا ہم حق پرنہیں ہیں؟ آپ شے نے فرمایا کہ: ہم حق
پر ہیں، عمر بولے: پھر ہم بیذلت آمیز معاہدہ کیوں قبول کریں؟ آپ شے نے فرمایا کہ: ابن
خطاب! میں اللہ کا رسول ہوں، وہی کرتا ہوں جواللہ کا تھم ہوتا ہے، اللہ میراعمل ضائع نہیں
فرمائے گا۔ حضرت عمر واپس ہوگئے، مگر رہا نہ گیا، تو اسی طرح کے سوالات صدیق اکبرضی
اللہ عنہ سے کئے اور بالکل رسول اللہ بھے کے جوابات سے ملتے جلتے جوابات حضرت صدیق
اکبرضی اللہ عنہ نے بھی دئے، جوفکر نبوت سے صدیق اکبر کی کامل ہم آ ہنگی اور بے انہاء
قرب کی دلیل ہیں۔ (بحاری: الشروط)

# احرام كھولنااور قربانی

اس کے بعد آپ کے اور قربانی کرلیں، سحابہ پرغم والم کی الیمی کیفیت تھی کہ کوئی نہ اٹھا، آپ کے وہ بارہ پھرسہ اور قربانی کرلیں، سحابہ پرغم والم کی الیمی کیفیت تھی کہ کوئی نہ اٹھا، آپ کے وہ بارہ پھرسہ بارہ یہی تھم دیا، سحابہ یہ بھر ہے تھے کہ شاید اب ہمیں عمرہ کی اجازت مل جائے، عمرہ کئے بغیر واپسی انہیں گوارانہیں ہورہی تھی، دوسری طرف معاہدے کی بعض ہتک آمیز یک طرفہ شرطیں انہیں غم زدہ کررہی تھیں، آپ کے لئے صحابہ کا بیا نداز بالکل نیا تجربہ تھا، آپ کے انہیں غم زدہ کررہی تھاں، آپ کی مضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے سے عرض کیا کہ سحابہ صحابہ کا بیائے خود اپنی قربانی فرمائیں اور بال صدے میں ہیں، آپ کی ایسانی کیا، اب صحابہ تھے گئے کہ یہی کرنا ہوگا، سب نے قربانی کی، منڈ والیس، آپ کی ڈالیانی کیا، اب صحابہ تھے گئے کہ یہی کرنا ہوگا، سب نے قربانی کی،

بال منڈوائے، اورسب نے مل کر آقا ﷺ کے بال بطور تبرک تقسیم محفوظ کر لئے۔ (السفازی

للواقدى: ٩٩/٢، سبل الهدى والرشاد: ٥٦/٥)

# صلح حديبيه: فتح مبين

صلح کے بعد آپ ﷺ نے ۱۳ ردن قیام فرمایا، پھروالیسی کا سفر شروع ہوا، راستے میں سورہ فتح کی ابتدائی آیات اتریں،جن میں اس واقعہ کو فتح مبین قرار دیا گیاہے، آپ ﷺ نے صحابہ کے سامنے بیرآیات سنائیں،اورفر مایا کہ بیوہ آیات ہیں جو مجھےان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں جن پرسورج طلوع ہوتا ہے،تو صحابہ نے حیران ہوکر یو چھا کہ کیا میں کئے ہے؟ پیسی فتح ہے کہ ہم بیت اللہ جانے سے روک دئے گئے ،اوراینے مظلوم بھائیوں تک کو ر ہانہ کراسکے؟ آپﷺ نے فرمایا کہ بیر حقیقت میں بہت بڑی فتح ہے،تم کا فروں کے گھر تک بینچ گئے،انہوں نے آئندہ سال عمرہ کی درخواست برخمہیں واپس جانے برراضی کیا،خود جنگ بندی کی خواہش ظاہر کی ،ان کے دل میں تمہارا بغض بھرا ہوا ہے، مگر اللہ نے تم کوان پر غلب عطافر مایا، چنال چه بعد کے حالات نے ثابت کر دیا کہ واقعی پیرفتے ہی تھی۔ (پورے واقعہ

كى جمله تفصيلات كے لئے ملاحظه هو: فتح البارى:٥/٥ ٢ - ٢٥٦، كتاب الشروط)

# صلح حدیبیه کےمبارک ثمرات و پیغامات

(۱) اس ملے نے دس سال تک کے لئے مشرکین کو یا بند کر دیا کہ نہ وہ خود مسلمانوں پر حمله آور ہوسکتے تھے، نہ سی حمله آور کی مدد کر سکتے تھے۔

(۲) اس صلح کے نتیجے میں مکہ کے اطراف میں آباد قبیلہ بنی خزاعہ نے مسلمانوں کی حلیفی کااعلان کیا، جوآ گے چل کر فتح مکہ کا باعث بنا،اس *طرح دیگر قبائل سے تع*لقات قائم کرنے کاحق تحریری طور پرتسلیم کیا گیا۔

(m) قریش اور یهود میں تفریق پیدا ہوگئی، آپ ﷺ کی اصل منشاء یہی تھی۔ (۴) قریش نےمسلمانوں کی مساوی حیثیت تسلیم کرلی، پیرہت بڑی سیاسی فتح تھی، نیز قریش کی کعبه پراجاره داری ختم هوئی اور بیت الله کی زیارت کاحق تشلیم کرالیا گیا۔ (۵) پھراس صلح نے آ گے آ نے والے ایام میں اسلام کی دعوت اور تحریک کی توسیع کے لئے پرامن راستہ اور بےخطر ماحول فراہم کیا،منا فرت اور کشیدگی دور ہوئی تو قرب بڑھا، احساسِ رواداری بروان چڑھنے لگا،لوگوں کواسلام سمجھنے کا موقع ملا، جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ سلح حدیبیے کے بعداتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا کہ بعثت نبوی سے اب تک اسنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ان افراد میں حضرت خالد بن الولید بھی ہیں،جنہیں' 'سیف اللهُ'' كالقب ملا،حضرت عمروبن العاص بهي بين،حضرت حاتم بن عدى بهي بين،حضرت عثمان بن ابی طلحہ بھی ہیں، حدیبیہ میں آپ ﷺ کے ہمراہ ۰۰ ۱۸ رمسلمان تھے، اس کے صرف دوہی سال بعد فتح مکہ میں مسلمان دس ہزار سے متجاوز تھے،اوراس کے دوسال بعد حجۃ الوداع میں یہ تعدا دسوالا کھ تک پہنچے گئے تھی ،اشاعت اسلام میں حدیبیہ کی صلح کا بیدہ عظیم کر دار ہے جو پوری امت مسلمہ کودعوتی فرض کی ادائیگی کے لئے حساس فکر مند ہونے کا پیغام دیتا ہے۔ نبوت کے آخری حارسالوں میں اسلام کی بد برق رفتار پیش رفت صلح حدیبید کی

نبوت کے آخری چارسالوں میں اسلام کی یہ برق رفتار پیش رفت صلح حدیبیہ کی برکت ہے،افسوں کہ ہم نے یہ بیت بھلادیا ہے،اور داعی قوم غیروں کی مدعواور بھکاری بن کر روگئی ہے۔

(۲) دنیا کے مختلف سر براہوں کو دعوتی خطوط لکھے گئے ، سفارتی مثن پر قاصد وسفیر بھیجے گئے ،اس طرح اسلام کا بین الاقوامی دور شروع ہوا۔

(2) صلح حدیبیکا ایک نمایال سبق بیہ کہ امت ہر مرحلہ ٔ زندگی میں جذباتیت پر شعور کو اور جوش پر ہوش کو غالب رکھے، حدیبیہ کے مقام پر بار بار دشمنوں کی طرف سے

جذبات برا بھیختہ کرنے والی باتیں آتی تھیں، گر آپ کھی نے صحابہ کو ہر موقع پر قابو میں رکھا اوران کو جذباتیت کی رَومیں بہنے سے رو کے رکھا، کسی بھی عظیم مقصد کا حصول اور کسی بھی اعلیٰ تقمیر می ہدف تک رسائی اس کے بغیر نہیں ہوسکتی کہ انسان اشتعال دلانے والی باتیں نظرانداز کردے اور اپنے شعور کو اور ہوش کو جذبات اور جوش پر مقدم رکھے۔

رائے کواصل سجھنے گے توامت کا اجتماعی وجود بھر جائے گا۔
(۹) اس موقع پر مختلف صحابہ کے امتیازی جو ہر نکھر کرنمایاں ہوئے، چناں چہ فکر نبوت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کامل ہم آ جنگی اور قرب ظاہر ہوا، اور ان کا مزاج دانِ بنوت ہونا ثابت ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حق گوئی کی جرائت کا مظہر سامنے آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کاعشق واحتر ام رسول کے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کمالِ ادب، اور حضرت ام سلمہ کی فراست اور اصابت رائے کے نمونے امت کے سامنے آئے، اور قیامت کے آئے والی امت کوان کر داروں کے سامنے عیں ڈھلنے کا سبق ملا۔

## مظلوم مسلمانوں کے مسئلے کاحل

آپ کی مدینہ منورہ واٰپس تشریف لے آئے، مکہ سے حضرت ابوبصیر کسی طرح بھاگ کرمدینہ آگئے، قریش نے دوقاصدوں کو لینے مدینہ بھیجا، آپ کے نے وعدہ کے مطابق انہیں واپس بھیج دیا، بالآخر واپس ہوئے، راستے میں ابوبصیر نے ایک کافر کوتل کر دیا، دوسرا کافر بھاگ کھڑا ہوا، اس کے بعد ابوبصیر ساحل سمندر کے قریب مقام''عیص'' میں مقیم ہوگئے، ابوجندل اور پچھاورمسلمان ان سے آملے، اور چھاپہ مارجنگوں کے ذریعہ وہاں سے گذر نے والے ہرمشرک قافلے کا ناطقہ بند کردیا، بیا کی طرح کی گوریلا جنگ ہوتی تھی، ابوبصیراس کے بانی ہیں، بالآخر مکہ کی مشرکانہ قیادت پریشان ہوئی اور معاہدے سے بید فعہ غارج کردی، جس میں مکہ کے کسی مسلمان کے مدینہ جانے کی صورت میں واپس کئے جانے کی بات تھی، اس طرح وہ دفعہ جوسب سے زیادہ ذلت آمیز ہمجھی جاتی تھی خود دشمنوں کے ذریعہ ختم کردی گئی، چناں چہ آپ تھی نے ان صحابہ کو مدینہ بلوایا اور ان کی آرز و پوری ہوئی۔ ذریعہ دی الشروط، فتح الباری: ۵/ الشروط، شرح الزرقانی: ۲۰۳/۲ اللخ)

#### حضرت ام حبيبة سے عقد

ذی الحجه ۲ را بحری میں آپ شے نے حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے عقد فرمایا، یہ سردار قریش ابوسفیان کی بیٹی خمیں، حبشہ بجرت کے بعد غریب الوطنی کے عالم میں ان کے سابق شوہر کا انتقال ہوگیا تھا، شا و حبشہ نجاشی کی وساطت سے آپ شے نے ان سے عقد فرمایا، نجاشی نے نشی نے کمال احترام سے انہیں مدینہ روانہ کیا۔ (الاک حمال فی اسماء الرحال: للحطیب التبریزی: ترجمہ ام حبیبہ، پیغمبر اعظم و آخر: ڈاکٹر نصیراحمد ناصر: ۸۵)

# سلاطين عالم كودعوتى خطوط

چوں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے آخری رسول اللہ و 'رَحُمَةُ لِلْعَالَمِینَ " (سارے جہان کے لئے رحمت ) قرآنِ مجیرکو' ذِکُرٌ لِللُعَالَمِینَ " (پوری دنیا کے لئے نصیحت نامہ ) بنایا ہے۔ (سورة الانبیاء: ۱۰۷، سورة التكویر: ۲۷)

آپ لیکی بعثت بعثت عامہ ہے،اس لئے اب وہ وقت آ چکا تھا کہ اسلامی تحریک اپنے اس سفر میں بین الاقوامی مرحلے میں داخل ہوجائے، ۲رہجری کے اخیر میں حدیبیہ سے واپس آنے کے بعد آپ لیکھنے خطبہ دیا اور فرمایا کہ:

ارلوگو! اللہ نے مجھے تمام عالم کے لئے رحمت بنا کرمبعوث فر مایا ہے، دیکھوتم عیسیٰ علیہالسلام کے حواریوں کی طرح اختلاف نہ کرنا، اٹھواور میری طرف سے پیغام حق پہنچادو۔ (تاریخ طبری: ۲/۱ ۳٤٦) اس کے بعد آپ ﷺ نے دنیا کے مختلف سلاطین کو دعوتی خطوط لکھ کر روانہ فرمائے ، حضرت سلمان رضی اللّٰدعنه نے اس موقع پر مهر بنانے کا مشورہ دیا،اور عرض کیا کہ: سلاطین مهر کے بغیر خط کومعتر نہیں سمجھتے ،اس پر آ ہے ﷺ نے جاندی کی انگشتری تیار کرائی ،اس کا تکییہ بھی عاندی کا تھا،جس میں اسطرول میں' محدرسول الله''اس طرح کندہ تھا که'الله''سب سے اوير، درميان مين' رسول' اورمحر' سب سے فيچ حرير تھا۔ (بحارى: العلم: باب ما يذكر في المناولة ) تمام مكاتيب مين بيم براستعال بوكى \_ یہ خطوط صرف عرب کے قریب کے حکمرانوں قیصر وکسر کی اور نجاشی تک ہی نہیں پہنچے؛

بلکہ شاہِ چین کوبھی آ پ ﷺ نے خط بھیجا،اوران مساعی کے نتیجہ میں جزیرۃ العرب کے متعدد قبائل صلقهٔ اسلام میں داخل ہوئے ،خودشاہبش نجاشی مشرف باسلام ہوئے۔ یپخطوط ذی الحجہ ۲ رہجری کے اواخراورمحرم ۷رہجری کے اوائل میں تحریر کئے گئے ، اور

قاصدول كذر ليحدوانه بموئه (سيرت احمد محتبي: ٨١/٣ بحواله ابن اسعد)

## خطبنام نجاشي

(۱) روایات میں آتا ہے کہ شاوجبش نجاشی (اصحمہ ) کے پاس بیگرامی نامہ حضرت عمروبن امیضمری رضی الله عنه کے ذریعہ پہنچا، انہوں نے بے حداعز از واکرام کا معاملہ کیا، جواب میں اپنے قبولِ اسلام کا ذکر کیا اور بیش قیمت تحا نف بھیجے، آپ ﷺ نے ان کے حق میں کلمات خیر فر مائے ،اوران کی وفات کے بعد آپ ﷺ نے مدینہ منورہ میں ان کی غائبانہ نماز جنازه مجهى يرِّ صافى ـ ( البداية والنهاية : ٢٥٥٤، مشكوة المصابيح: الحنائز: باب الصلوة على الميت)

## خطبنام مقوس

(۲)مصرکے فرمال روامقونس کے نام مکتوبِ نبوت حضرت حاطب بن ابی بلتعہ کے

بدست بھیجا گیا،اس نے خط کا بہت احتر ام کیااور آپ کی خدمت میں دوباندیاں بھیجیں،

ایک باندی حضرت ماریہ قبطیہ تھیں، جنہیں آپ لیے نے اپنے پاس رکھا اور آپ لیے کے تیسرے فرزند حضرت ابراہیم انہیں کے بطن سے پیدا ہوئے، اور دوسری باندی''سیرین''

تھیں، جوآپ شے نے حضرت حسان بن ثابت کے حوالے کردی - (البدایة والنهایة: ٢٦٥/٤)

## خطبنام كسرى

(۳) اس دور کی سپر پاور''ایران' (فارس) کے مطلق العنان بادشاہ کسریٰ (خسر و پرویز) کے نام آپ ﷺ کا دعوتی مکتوب حضرت عبداللہ بن حذافہ سہی لے کر پنچے، اس نے بڑی نخوت کا معاملہ کیا، خط میں سنت کے مطابق مکتوب الیہ (کسریٰ) سے پہلے کا تب (محد ﷺ) کا نام دیکھ کر بولا کہ اچھا!ان کی یہ جرأت کہ میرے نام سے پہلے اپنانام لکھ دیا، غصہ میں خطافوراً پھاڑ کر پھینک دیا۔

آپ کومعلوم ہوا تو آپ کے فرمایا کہ جس طرح اس نے میرے خط کے عکر سے کئر ہے کہ ہیں، اللہ اس کی حکومت کے بھی ٹکڑ ہے کر دے، آپ کی کے بیدوعا قبول ہو کی اور کچھ ہی عرصے میں اس کی حکومت کا نام ونشان متنا چلا گیا۔ (بحاری: العلم: باب ما یذکر فی المناولة)

کسریٰ نے اپنے ماتحت یمن کے گورنر باذان کو حکم دیا کہ مجمد ﷺ کو گرفتار کر کے میر بے پاس جیجو، باذان نے اپنے دوالمکاراس کام کے لئے مدینہ جیجے، آپ ﷺ نے ان دونوں سے کہا کہ واپس چلے جاؤ، کسریٰ ہلاک ہو چکا ہے، چناں چہوہ دونوں یمن پہنچے تو تصدیق ہوگئ کہ خسر و پرویز اپنے بیٹے شیرویہ کے ہاتھوں ہلاک ہو چکا ہے۔ (فتح الباری:۲۷/۸ الخ)

#### خطبنام ہوذہ

(۲) بمامہ کے حاکم'' ہوذہ''کے نام آپ ﷺ نے اپنا مکتوب حضرت سلیط بن عمرو عامری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا،اس نے بہت عزت واحتر ام کاروبیا پنایا۔(زاد المعاد:٦٣/٣)

### خطبنام حارث

(۵) حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ عنہ آپ کے کا دعوتی مکتوب حاکم دمشق "حارث بن ابی شمرغسانی" کے پاس لے کر پہنچ، اس نے کہا کہ میں خود محمد کے پاس لے کر پہنچ، اس نے کہا کہ میں خود محمد کے پاس کے کر کے والا ہوں، میری بادشا ہت کون چھین سکتا ہے؟ (الرحیق المعتوم: ۵۲ میری بادشا ہت کون چھین سکتا ہے؟ (الرحیق المعتوم: ۵۲ م

#### خط بنام جيفر وعبد

(۲) عمان کے بادشاہ''جیفر'' اور اس کے بھائی''عبد'' کے نام آپ ﷺ نے خط کھوایا،اورحضرت عمروبن عاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں بھیجا،ان دونوں بھائیوں کی حضرت عمروسے مختلف مرحلوں میں طویل گفتگو ہوئی، بالآخرانہوں نے اسلام قبول کرلیا۔ (زاد السعاد: ۸۲/۳، الرحیق المحتوم: ۵۲۲)

#### خطبنام منذر

(۷) بحرین کے حاکم''منذربن ساویٰ' کے نام آپ کا گرامی نامہ حضرت علاء بن حضرمی رضی اللّہ عنہ کے ہاتھ بھیجا گیا،اس نے بہت اکرام اور حسن سلوک کا برتاؤ کیا،اور آپ کا وبڑے ادب کے ساتھ جواب لکھا۔ (زاد المعاد: ۲۱/۳، الرحیق المهنتوم: ۵۶۰)

#### خطبنام قيصر

(٨) سپر پاور روم ك فرمال روا قيصر (برقل) ك نام آپ ﷺ في اپنا مكتوب

حضرت دحیہ کبی کے ہاتھ روانہ کیا، آپ کے اسے قبول اسلام کا حکم دیے ہوئے آگائی بھی دی کہتم ہمارے اور اپنے درمیان قدر مشترک کلمہ تو حید کو بصدق دل قبول کرلو، ورنہ سب کی گراہی کا وبال تم پر ہوگا، یہ خط بیت المقدس میں اس کے پاس آیا، اس نے عرب کے کسی شجارتی قافلے کی تلاش کرائی؛ تاکہ آپ کے کا رہے میں مزید معلومات حاصل کر سکے، تجارتی قافلے کی ساتھ اس علاقے میں تھے، ابوسفیان (اس وقت کا فروں کے سردار) اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ اس علاقے میں تھے، ابوسفیان نے جواب انہیں ہرقل کے دربار میں لایا گیا، ہرقل نے ان سے اارسوالات کئے، ابوسفیان نے جواب دئے، پھر ہرقل نے ہر جواب پر الیا نیا تلا تبرہ کیا جو بجائے خود اس کی فرہبی و تاریخی معلومات اور ذہانت کا ثبوت ہے۔

(۱) ہرقل نے بوچھا:اس مرعی نبوت کانسب کیساہے؟

ابوسفیان بولے: بہت اعلیٰ واشرف۔

(۲) ہرقل نے پوچھا: کیاان کے خاندان میں پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟

ابوسفیان بولے بنہیں۔

(m) ہرقل نے پوچھا:ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ گذراہے؟

ابوسفیان بولے بنہیں۔

(4) ہرقل نے بوچھا:ان کے پیروکارقوم کے ذی وجاہت لوگ ہیں یا کم زورلوگ؟

ابوسفیان بوے: کمزورلوگ۔

(۵) ہرقل نے پوچھا:ان کے پیروؤں کی تعداد بڑھر ہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟

ابوسفیان بولے: برط ھر ہی ہے۔

(٢) ہرقل نے بوچھا: کیاان کے دین میں داخل ہوکر دین سے متنفر ہوکر کوئی

پھراہے؟

ابوسفیان بولے بنہیں۔

(۷) ہرقل نے یو چھا: کیاان پر بھی جھوٹ کاالزام لگاہے؟ ا

ابوسفیان بولے بنہیں۔

(٨) ہرقل نے بوچھا: کیاانہوں نے عہد شکنی کی ہے؟

ابوسفیان بولے: اب تک تو ایبانہیں ہوا، ہاں اب ہماراان سے ایک معامدہ

ہواہے، دیکھنے وہ کیا کرتے ہیں؟

(٩) ہرقل نے یو چھا:تمہاراان سے قبال ہواہے؟

ابوسفیان بولے: ہاں۔

(۱۰) ہرقل نے یو چھا:لڑائی کا نتیجہ کیار ہا؟

ابوسفیان بولے: کنویں میں ڈول کی طرح بھی وہ غالب بھی ہم غالب۔

(۱۱) ہرقل نے یو چھا:ان کا حکم اور تعلیم کیا ہے؟

ابوسفیان بولے: تو حید،شرک سے بچنا،نماز،راستی، پاک دامنی صلح رحمی وغیرہ۔ قا

ہرقل ان جوابات پرتبھرہ کرتے ہوئے کہتا ہے: مدین نورین ہے اس

میں نے نسب یو چھا کیوں کہ نبی کا نسب قوم میں سب سے عالی ہوا کرتا ہے۔

خاندان میں سے کسی نے دعوائے نبوت کیا ہوتا تو سمجھا جاسکتا تھا کہ بیاس کی ..

نقل کررہے ہیں۔

خاندان میں کوئی بادشاہ ہوا ہوتا تو کہا جاسکتا تھا کہ نبوت کے بہانے بادشاہت مقصود ہے۔

ہرنبی کے پیروکارابتداء میں کم زورلوگ ہی ہوتے ہیں اور پھران کی تعدادروز بروز بڑھتی جاتی ہے۔ ایمان جب دل کی گہرائی میں اتر جاتا ہے ،تو کوئی اس سے دست بردارنہیں ہوسکتا۔ اللّٰد کا نبی جھوٹ نہیں بول سکتا۔

نہ ہی بھی عہد شکنی کرتا ہے۔

ان کی تعلیم تم نے مجھے سنائی ، یا در کھو جو پچھ تم نے بتایا ہے اگروہ سے ہے تو ایک روزوہ اس خطۂ زمین کے مالک ہوں گے جہاں اب میرے پاؤں ہیں ، کاش میں ان کے پاس حاضر ہوتااوران کے پیردھوتا۔ (بحاری شریف، کتاب الوحی)

اس تبھرے سے ابوسفیان کو یقین سا ہو گیا تھا کہ محمد عربی ﷺ عنقریب غالب ہوکر رہیں گے،اورکوئی طافت ان کاراستہ نہیں روک پائے گی۔

ہرقل نے آپ کے اس عقیدت کا اظہار کیا، مگر وہ قبول اسلام نہ کرسکا، اس نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ذریعہ آپ کی کا بیدخط روم کے اسقف اعظم (سب سے بڑے پاوری) ضغا طر کے پاس بھی بھیجا، اس اسقف نے فوراً اسلام قبول کرلیا اور اعلان کردیا، مگراس کی قوم اس پرٹوٹ بڑی، اور سنگ باری کر کے اسے مار ڈالا، ہرقل پربھی بہی خوف طاری ہوا، اس سے پہلے وہ اپنے در باریوں کو جمع کر کے ان کے جذبات کا اندازہ کر چکا تھا، اس نے بندمحل میں در باریوں کو جمع کر کے دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی، مگر در باری بدل گئے تھے، اس پر اس نے داؤں بدلا تھا اور کہا تھا کہ میں تو تم کو آزمار ہاتھا کہ تم ور باری اس کے سامنے سجدہ رین اسلام ہوگئے تھے، بالآ خر ہرقل کے مقدر میں ایمان سے محروی تھی، اسے بیاعز از نہیں مل سکا کہ وہ دامن اسلام میں داخل ہو سکے اور سلامتی کاحق دارین جائے۔ (کشف الباری: شرح بعاری: ۱/ حدیث ہو قا

یہ آپ ﷺ کے چندنامہائے مبارک تھے،ان کےعلاوہ آپ ﷺ نے مختلف مواقع پر مختلف افراداور حکام کے نام خطوط تحریر فر مائے ہیں،اوران کے ذریعہ اسلام کا پیغام دور دور تک پہنچااور حلقہ بڑھتا چلاگیا۔



# *چرے کا سا*تواں سال

# غزوه خيبر

صلح حدیبیہ کے بعداللہ عزوجل نے وحی الہی میں ' فتح خیبر'' کی بشارت دے دی تھی، فرمایا تھا:

وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمُ هَاذِهِ. (الفتح/٢٠)

اللہ نے تم سے بہت سے مال غنیمت کا وعدہ کررکھا ہے جوتم حاصل کروگے،اب فوری طوراس نے تمہیں بیرفتح دے دی ہے۔

اور یہ بھی طے کردیا تھا کہ غزوۂ خیبر میں صرف شرکاء بیعت رضوان ہی شریک ہوسکیں گے، آپ ﷺ کو ہدایت تھی کہ منافقین اور وہ ضعیف الایمان جوحدیدیہ میں نہیں تھے، وہ خیبر جانے کی اجازت عہیں ملنی جاہئے۔ خیبر جانے کی اجازت نہیں ملنی جا ہئے۔

(المغازي:للواقدي:١١٣)

حدیدیہ سے واپسی کے بعد آپ کواطلاع ملتی ہے کہ خیبر کے یہودی بنو غطفان کے ساتھ مل کرمدینہ منورہ پر جملے کا منصوبہ بنارہے ہیں، آپ کے نان کی پیش قدمی رو کئے اور سرکو بی کے لئے محرم کر ہجری میں ایک لشکر تر تیب دیا، جس میں صرف شرکاء حدید بید کوشامل فرمایا، ۱۹۰۰ مرجابدین کالشکر پورے جوشِ ایمانی کے ساتھ آگے بڑھا، شرکاء میں حضرت عامر بن اکوع بھی تھے، ان کا جذبہ بہت نمایاں تھا، رجزید اشعاران کی زبان پر تھے، آپ کے لئے کے بیات کو ایکا کے بیات کی کر بیان پر تھے، آپ کے بیات کے بیات کی کر بیان پر تھے، آپ کے بیات کی کر بیان پر تھے، آپ کے بیات کی کر بیان پر تھے، آپ کی کے بیات کی کر بیان پر تھے، آپ کے بیات کے بیات کی کر بیان پر تھے، آپ کے بیات کی کر بیان پر تھے، آپ کے بیات کی کر بیان پر تھے، آپ کی کر بیان پر تھے، آپ کے بیات کی کر بیان پر تھے، آپ کی کر بیان کر بیات کی کر بیان پر تھے، آپ کے بیات کے بیات کی کر بیان پر تھے، آپ کی کر بیان کر بیان کر بیات کی کر بیان کر بیان پر تھے، آپ کر بیان پر تھے، آپ کے بیات کی کر بیان کر کر بیان کر کر بیان کر کر بیان کر کر بیان ک

ان کے اشعار سن کران کے لئے دعاء مغفرت ورحمت فرمائی، آپ ﷺ کے مزاح شناس صحابہ نے اس دعا کامفہوم حضرت عامر کی شہادت سمجھا، بالآخرالیا ہی ہوا۔ (مسلم:الحهاد: غزوة ذی قردوغیرها)

خيبر ك قريب بيني كرآپ الله نے دعافر مائى:

الله مَّ رَبَّ السَّمٰواتِ السَّبُعِ وَمَا أَظُلَلُنَ، وَرَبَّ الشَّبُعِ وَمَا أَظُلَلُنَ، وَرَبَّ الأَرُضِيُنَ السَّبُعِ وَمَا أَقُلَلُنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِيُنِ وَمَا أَضُلَلُنَ، فَإِنَّ الشَّيَاطِيُنِ وَمَا أَضُلَلُنَ، فَإِنَّا نَسُأَلُكَ خَيْرَ هَا فِيهَا، فَإِنَّا نَسُأَلُكَ خَيْرَ هَا فِيهَا، وَنَعُو ذُبِكَ مِنُ شَرِّ هاذِهِ الْقَرُيَةِ وَشَرِّ أَهُلِهَا وَشَرِّ مَا فِيها.

اے اللہ: ساتوں آسانوں کے رب اور ان تمام چیزوں کے رب جن پر آسان سابیگن ہیں، ساتوں زمینوں کے رب اور ان تمام چیزوں کے رب جن کو زمینیں سمیٹے ہوئے ہیں، شیطانوں کے رب اور ان تمام کے رب جن کو شیاطین گراہ کرتے ہیں، شیطانوں سے اس بستی، یہاں کے رہنے والوں اور یہاں موجود تمام چیزوں کا خیر مانگتے ہیں اور اس بستی، یہاں کے رہنے رہنے والوں اور یہاں موجود تمام چیزوں کے شرسے آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ رہنے والوں اور یہاں موجود تمام چیزوں کے شرسے آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ (ابن هشام: ۲۹/۲)

آپ ﷺ کے وقت خیبر پرحمله آور ہوئے ، دشمنوں نے اچا مک آپ ﷺ کو دیکھ کر شور مجایا:

> مُحَمَّدُ وَاللَّهِ وَالْحَمِيُسَ. بخداية محداوران كالشكرآ يهنچا-آب شَفَّ نه درسنع ولگايا:

اَللّٰهُ أَكْبَرُ ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ ، خَرِبَتُ خَيْبَرُ ، إِنَّا إِذَا نَزَلُنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنُذَرِيُنَ . (بحاری:الجهاد:باب دعاء النبی الی الاسلام الخ)
الله سب سے بڑا ہے ، الله سب سے بڑا ہے ، خیبر برباد ہوگیا ، ہم جب بھی کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو وہ صبح کا فرول کے لئے بہت بری ہوتی ہے۔

خیبر میں سات یا دس قلعے تھے، یہودی ان میں نظر بند ہو گئے، آپ ﷺ ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا، وہاں عارضی نمازگاہ بنائی گئی، کھر محاصرہ کی ترتیب بنائی گئی، اس طرح تشیج ومناجات اور تکبیروجہا ددونوں کوجمع کیا گیا، قلعے ایک ایک کر کے فتح ہوتے رہے۔

# قلعه قبوص کی فتح

سب سے مشحکم قلعہ'' قموص'' تھا،اس کا محاصرہ کئی دنوں سے تھا،مگر وہ قابو میں نہیں آرہا تھا،صحابہ میں اضطراب تھا،آپ ﷺ نے اعلان فرمایا:

لأُعُطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَداً رَجُلاً يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ.

کل صبح میں فوج کا حجنڈ ااس شخص کو دوں گا جواللہ ورسول کا عاشق بھی ہوگا اورمجوب بھی ہوگا ،اسی کے ہاتھوں فتح ہوگی۔

یہ مقام بہت بڑااعز ازتھا، جوعطا ہونے والاتھا، ہر صحابی اس کی تمنامیں تھا، حضرت عمر

كابيان ہے كه:

مجھے بھی منصب کی آزرونہیں ہوئی، مگراس اعزاز کی وجہ سے اس دن مجھے بیآرزوہوئی کہ مجھے بیمنصب عطامو۔

بالآخر مجمع ہوئی، آپ ﷺ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو پکارا،معلوم ہوا کہ وہ یہاں

موجود نہیں ہیں، آشوبِ چیشم میں مبتلا ہیں، انہیں بلایا گیا، آئے، آقا گے نے اپنالعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، مجرہ فلا ہر ہوا، در دفوراً ختم ہوگیا، پھر آپ گھنے نے ان کے ہاتھ میں علم دیا، فتح کی بشارت سنائی، اور یہ بھی ہدایت کی کے ملہ سے پہلے دعوت حق ضرور دینا:
فَا لَانَ یَهُدِیَ اللّٰهُ بِکَ رَجُلاً وَاحِداً خَیْرٌ لَکَ مِنُ حُمْر النَّعَم. (بحاری: المغازی: غزوة حیر)

اگراللہ تمہارے ذریعہ ایک آ دمی کوبھی ہدایت دیدے تو بہتمہارے لئے سرخ اونٹول سے بہتر ہے۔

اس جملہ سے دعوت دین کی اہمیت اور اولیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور بیسبق ملتا ہے کہ امن و جنگ، نارمل وایمر جنسی ہر حال میں امت کومحروم ایمان لوگوں میں دعوت کا فرض پورا کرنا چاہئے۔

حضرت علی کرم الله وجهه علم لے کر بڑھے، مقابلے میں مشہور سردار پہلوان مرحب دندنا تا ہوا آیا،اور بیشعر پڑھا:

قَدُ عَلِمَتُ خَيْبَرُ أَنِّي مَرُحَبُ
شَساكِ فِي السِّلاحِ بَطَلُ مُحَرَّبُ
ثيبركومعلوم ہے كہ ميں مرحب ہوں ، تقميار پوش بها درو تجربہ کار۔
حضرت على كرم اللّٰدوجہ اس كے جواب ميں آگة ئے ، حضرت على كى زبان پرية تعرقها:
أَنَسَا الَّسَذِي سَمَّتَنِسَى أُمِّسَى حَيْسَدَرَهُ
كَسَلَدُ شِعْمَ اللّٰهِ عَسَابَ اَتِ كَوِيْسَةِ الْمَنْ ظَرَهُ
كَسَلَدُ شِعْمَ عَابَاتٍ كَوِيْسَةِ الْمَنْ ظَرَهُ
ميرى مال نے ميرانام حيدرركھا ہے ، ميں جنگل كے شيركى طرح

خوفناک ہوں۔

سیکهه کرمرحب کے سر پرالیی ضرب لگائی که گردن الگ ہوگئی۔(مسلم:الحهاد: غزوة

ذي قردوغيرها)

تھوڑی ہی در کے بعد یہ قلعہ قموص فتح ہوگیا، اس طرح مسلمانوں کو فتح خیبر کی نعمت حاصل ہوئی، خیبر کا محاصرہ ایک ماہ جاری رہا، ۹۳ریہودی ہلاک اور ۱۵رمسلمان شہید ہوئے۔(فتوح البلدان:للبلاذری:٤٨، الرحیق المحتوم:٥٨٩)

## یہود یوں کی التجا

یہود یوں نے آپ سے منت ساجت کی کہ ان کی جان بخشی کردی جائے ، جلا وطن نہ کیا جائے ، آپ سے منت ساجت کی کہ ان کی جان بخشی کردی جائے ، جلا وطور خراج نہ کیا جائے ، آپ سے نے بیہ طے فرمایا کہ خیبر یہود یوں کے قبضے میں رہے گا اور وہ بطور خراج خیبر کی پیداوار کا نصف حصہ مدینہ کو ادا کریں گے ، اس جنگ میں بے شار اموال غنیمت مسلمانوں کے حصہ میں آئے ۔ (بیخاری: المغازی: بیاب معاملة النبی اهل خیبر، الرحیق المختوم: ۵۸٥ ، زاد المعاد: ۲۲۷/۲ الخ)

### حضرت صفيه سي نكاح

خیبر کے قلع ' بنوالحقیق' سے وہاں کے سردار جی بن اخطب کی بیٹی حضرت صفیہ گرفتار ہوئی تھیں، یہ حضرت دحیہ کا بیٹی حضرت صفیہ کرفتار ہوئی تھیں، یہ حضرت دحیہ کلیں رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آپ بیٹی ہیں، مناسب یہ ہے کہ انہیں آپ اینے حصہ میں رکھیں، آپ گھے نے انہیں آ زاد کر کے اپنے عقد میں لیا۔ (بعاری:الصلوة: باب ما یذ کر فی الفحذ)

خیبرے واپسی پر دورانِ سفرآپ ﷺ نے دعوتِ ولیمہ کا اہتمام فرمایا، انہوں نے چند روز قبل خواب دیکھاتھا کہ جاندان کی گود میں آگیا ہے، شوہرے ذکر کیا تھا تواس نے طمانچہ رسید کیا اور بولا کہتم بادشاہ یثرب کی تمنا کرتی ہو، اس خواب کی تعبیر پیر ظاہر ہوئی کہ آپ ﷺ في أنهيس ابيخ حرم ميس شامل فرمايا - (سيرت ابن هشام: ١/٣٥ ٥١، البداية والنهاية: ١٥/٥ ١ ١ الخ)

# حضرت جعفر کی آمد

فتح خیبر کے بعدمہاجرین جبش کا قافلہ حضرت جعفر کی قیادت میں خیبر آپہنچا،ان کے ہمراہ حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی تھے، آپﷺ نے ان کی آمد پر بے انتہا مسرت محسوس کی اور یہاں تک فرمایا کہ:

بخدا! میں نہیں جانتا کہ مجھے فتح خیبر کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کی آ مد

كى - (زاد المعاد: ١٣٩/٢) السنن الكبرى:للبيهقى:١٠١/٧)

يرآب البارى:٧١٥ على المارة البارى:٤٨٤/٧)

# حضرت ابو ہر ریاہٌ کی حاضری

اسی دوران حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ بھی حاضر ہوئے اور مشرف باسلام ہوئے، پھر آخر تک آپ ﷺ کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہے، اور دنیانے ویکھا کہ احادیث رسول ﷺ کے سب سے بڑے ناقل وہی بنے اور ۲۲ ۵۳۷ حدیثیں ان کی سند سے امت کو ملیں۔ (بحاری: المغازی: باب غزوۃ حیبر، کشف الباری: ۲/ کتاب الایمان)

# زهرخورانى كاواقعه

فتح خیبر کے بعد آپ ﷺ نے چند دن خیبر میں قیام فرمایا، ایک رات یہودی''سلام بن مشکم'' کی بیوی''نینب بنت حارث' نے آپ ﷺ کے پاس بھنی ہوئی بکری کا ہدیہ بھیجا، بیز ہرآ لود بکری تھی، آپ ﷺ نے پہلالقمہ کھاتے ہی زہر محسوس کرلیا، فوراً اگل دیا، کھانے میں آپ ﷺ کے ہمراہ حضرت بشر بن براء بھی شریک تھے، انہوں نے ایک لقمہ حلق سے نیچ اتارلیا تھا، اس زہر کی وجہ سے ان کی موت ہوگئ، اس کے بعد آپ ﷺ نے رؤساء یہود کو طلب کیا، فرمایا کتم نے زہر ملایا ہے؟ یہود بولے: ہاں ملایا ہے، آپ ﷺ نے پوچھا: کیوں؟ یہودی بولے: ہم نے سوچا کہ اگر آپ سیج نبی ہوں گے تو زہر آپ پراٹر انداز نہ ہوگا، اور آپ جھوٹے ہوں گے تو ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی، اس کے بعد اس عورت کو بلایا گیا، اس نے بھی اقرار جرم کرلیا۔

آپ کی رحمة للعالمینی ہے کہ آپ کے اپنی ذات کے لئے بھی انتقام نہیں لیا، چنال چہ آپ کی دحمة للعالمینی ہے کہ آپ کی ذات کے لئے بھی انتقام نہیں لیا، چنال چہ آپ کی رحمة نے اسعورت کومعاف کردیا، مگر بعد میں حضرت بشر کے انتقال پران کے ورثہ نے اسے قصاصاً قتل کیا۔ (البدایة النهایة: ٤/٤٢٤، ابو داؤد، البدیات: باب فی من سقی رجلاً سماً اوا طعمه)

# فدك كي فتح

فتح خیبر کے بعد قریبی علاقہ''فدک' کے یہود نے مرعوب ہوکر اہل خیبر کی طرحفدک کی نصف پیداوار دینے کا معاہدہ کیا، جسے آپ ﷺ نے قبول فر مایا، یہ آمدنی'' مال فی'' کا درجہ رکھتی تھی اور آپ ﷺ کی ازواج واولا دوا قارب نیز ضرورت مندوں کی ضروریات پر صرف ہوتی تھی۔ (سیرت ابن هشام:۲/۳۳۷و ۳۰۳)

# وادىالقر كااور تياءكي فنخ

اسی طرح ''وادی القریٰ'' (موجودہ نام العلا) کے یہودیوں نے شروع میں جنگی کارروائی کرنے کے بعد بالآخر ہتھیارڈ ال دئے ،اور اللہ نے اپنے نبی ﷺ کے ہاتھوں اسے فتح کرادیا۔ (المغازی:للواقدی: ۲۷/۲ الخ)

اس کے بعدمقام' تیاء' کے یہودیول نے بھی پرامن مصالحت کرلی۔ (زاد المعاد: ١٤٧/٢)

# ایک دیهاتی کاایمان افروز واقعه

معرکہ خیبر کے ایمان افروز حالات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دیہاتی اسی دوران حلقہ بگوش اسلام ہوتا ہے، پہلے قلعے کی فتح کے بعد مالِ غنیمت میں اس کو بھی حصہ دیا جاتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے کہ میں اس لالی میں اسلام نہیں لایا تھا، پھر وہ اپنے حلق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ تا ہے کہ میری تمنا تو یہ ہے کہ میرے یہاں دشمن کا تیر گے اور میں شہید ہوکر جنت میں پہنے جاؤں، آپ کھی فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری نیت صحیح ہے تو اللہ ایسا ہی کر دوبارہ معرکہ شروع ہوتا ہے، تو اللہ نے اس کی آرز و پوری کردی ہے، آپ کھی کے سامنے اس کا لاشہ آتا ہے، آپ کھی فرماتے ہیں کہ اس نے اپنا وعدہ پی کردکھایا، پھر اپنا جبہ مبارک گفن کے لئے دیتے ہیں، اور دست دعا بلند کر کے فرماتے ہیں کہ اے اللہ! تیری راہ میں شہید ہوا، میں اس کی گوا ہی دیتا تیرا یہ بندہ تیری راہ میں شہید ہوا، میں اس کی گوا ہی دیتا تیرا یہ بندہ تیری راہ میں شہید ہوا، میں اس کی گوا ہی دیتا ہول۔ (زاد المعاد: ۱/ ۴۹۶)

اس دیہاتی کی خوش نصیبی کا کیا عالم ہے کہ سر کار دوعالم ﷺ نے بارگا ہِ الٰہی میں دست دعا دراز کر کے اس کے اخلاص کی گواہی دی ہے۔

# فنخ خيبر کی برکت

خیبر کی فتح معاشی نقطہ نظر سے بھی بہت دور رس نتائج کی حامل ہے، اس کے بعد طاقت کا پلڑ امسلمانوں کے تق میں جھک گیااور عرب کی سیاست میں سب سے بڑی طاقت مسلمانوں کو حاصل ہوگئی۔

# ليلة التعريس

اسی سفر سے واپسی میں رات بھر چلتے رہنے کے بعد اخیر شب ایک مقام پر قیام ہوا،

قافلہ سوگیا، فجر میں جگانے کی ذمہ داری حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے لی، مگر ان کی بھی آئکھ لگ گئی، سورج نکل آیا، دھوپ پڑی تو آپ ﷺ اٹھے، نماز قضاء ہوگئی، پھراجما عی طور پرا ذان واقامت کے بعد نماز فجر آپ ﷺ کی امامت میں قضا کی گئی، بیرات' کیلۃ التعریس' کے نام سے جانی جاتی ہے۔ (زاد المعاد: ۲/۲؛ ۱۱لخ)

#### عمرة القصناء

ذی قعدہ کر ہجری کا ایک اہم واقعہ ''عمرۃ القضاء'' ہے، ۲ر ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر آپ بھاور صحابہ کو عمرہ سے روک دیا گیا تھا اور معاہدے میں آئندہ سال قضا کی بات آئی تھی ، عمرہ کی قضا کے لئے آپ بھاذی قعدہ کر ہجری میں تقریباً دو ہزار صحابہ کے ساتھ عمرہ کے سفر پر تشریف لے گئے ، قریش نے شہر خالی کر دیا تھا، آپ بھانے عمرہ فرمایا، قریش دور سے بینظارہ دیکھر ہے تھے، آپ بھانے نے معاہدے کے مطابق ۱۳ بردن قیام فرمایا، چوتھے دن مشرکوں نے کہلوایا کہ مدت پوری ہوچکی ہے، آپ بھانے واپسی فرمائی۔ (بحاری: المغازی: باب عمرۃ القضاء)

یہ سفر ایک خاموش دعوتی مشن بھی تھا، کفار نے خاموشی سے آپ کے اور صحابہ کے اخلاق، سیرت، کر دار واطوار، ان کے باہمی وحدت واجتماعیت، مساوات واخوت اور زہد وتقوی کے اوصاف اور اس دین برق کے فطری احکام کا مشاہدہ ومعائنہ بغور کیا، جس نے دلوں اور د ماغوں میں اسلام کی حقانیت کی تخم ریزی کی، دوسری طرف مسلمانوں کی قوت وشوکت نے ان کے دلوں میں رعب و ہیبت بھی پیدا کر دی، اس سفر میں آپ کے چا ہے تو مکہ پر قبضہ کر لیتے گر آپ کے جہد کی پاس داری فرمائی۔

### حضرت ميمونة سيعقد

اسی سفر میں آپ ﷺ نے حضرت میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا سے عقد فر مایا ، یہ

آپ ان کے عقد میں آنے والی آخری خاتون ہیں،ان کے بعد آپ ان کے عقد میں آنے کسی اور خاتون سے عقد نہیں فر مایا۔ (حوامع السیرة: لابن حرم: ٢٣٦، سیرالصحابة: ٨٧/٨)

### غزوه ذات الرقاع

مشہور قول کے مطابق اسی سال غزوہ ذات الرقاع پیش آیا، یہ غزوہ موقع بموقع اوٹ مار، ڈیتی آیا، یہ غزوہ موقع بموقع اوٹ مار، ڈیتی قبل کرنے اور شورش پھیلانے والے صحرائی بدؤوں (جوغطفانی قبائل کے زیر اثر تھے) کی سرکو بی اوران کو مرعوب کرنے کے لئے ہوا، آپ میں مسلم مسلم سام تھسفر جہادیر نکلے۔ (سیرت ابن هشام:۲۱۳/۳) المغازی للواقدی:۲۳۳/۱)

جہاد پر نگلے۔ (سیرت ابن هشام: ۲۱۳/۳ المغازی للواقدی: ۳۳۳/۱)

پیدل چلنے کی وجہ سے مجاہدین کے پاؤں بھٹ گئے تھے، ایرٹیاں چلل گئ تھیں، بعض کے ناخن تک گر گئے تھے، صحابہ نے ان پر پٹیاں باندھ لی تھیں، اس لئے اس کا نام'' ذات الرقاع'' (چیتھڑ وں والی لڑائی) ہوگیا، اس معر کہ میں ایک موقع پر شمن کا سامنا ہوا، مگر جنگ نہیں ہوئی، اسی موقع پر'' صلوق الخوف' ، مشر وع ہوئی۔ (بعاری: المغازی: باب غزوة ذات الرقاع) مقصد حاصل ہو چکا تھا اور دشمن مرعوب ہو چکا تھا، آپ کی واپس ہوئے، راستے میں ایک جگہرات کا قیام ہوا، دشمن کے خطرات تھے، دو پہرے دار متعین ہوئے: (ا) عباد بن بشر (۲) عمار بن یاسر، حضرت عبادا پنی باری میں تہجدا داکر نے گئے، سورہ یوسف کی تلاوت فر مار ہے تھے؛ تاک کر دشمن نے تیر مارا، کئی تیر گئے، خون بہہ پڑا، مگر نماز و تلاوت کی لذت و کیف نے عباد کو نماز تاک کر دشمن نے تیر مارا، کئی تیر گئے، خون بہہ پڑا، مگر نماز و تلاوت کی لذت و کیف نے عباد کو نماز نہ توڑ نے دیا، حضرت عمار بن یاسر نے اٹھ کر دیکھاتو مرہم پٹی کی۔ (زاد المعاد: ۲/۲ ۱ الخ)



# المجرت كا آتھواں سال

اب ہم ہجرت کے آٹھویں سال میں ہیں، سیرتِ نبویہ میں بیسال بے حداہمیت کا عامل ہے۔

#### غزوهموته

جمادی الاولی ۸رہجری میں غزوہ مونہ پیش آیا ہے، آپ ﷺ کے قاصد حضرت حارث بن عمیراز دی رضی اللہ عنہ گرامی نامہ نبوت لے کرحا کم بصری کے پاس جارہے ہیں، حاکم بصری شرحبیل غسانی نے سفارتی آ داب کی مخالفت کرتے ہوئے حضرت حارث کوتل کردیا ہے۔ (طبقات ابن سعد: ۲۲/۱)

یخبرآپ سلی الله علیہ وسلم تک پینجی ، دوسرے ذرائع سے آپ کھی و یہ اطلاع بھی ملی کہ یہ دشمنانِ اسلام مدینہ پر حملے کے لئے بھاری جمعیت بھی اکٹھا اور منظم کررہے ہیں ، بلآ خرآپ کھی نے ان پر فوج کشی کا ارادہ فر مالیا، آپ کھی کو بخو بی علم تھا کہ اس معر کے میں ہزاروں کی فوج کا مقابلہ لاکھوں سے ہوگا، لیکن آپ کھی نے عزیمیت کا مظاہرہ فر ماتے ہوئے سر ہزارافراد کالشکر منتخب کیا۔ (فتح البادی:۱۷/۷)

اوراپنے انتہائی قریب وعزیز افراد کو قائد بنایا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ: سپه سالار زید بن حارثه رہیں گے، اوراگر وہ شہید ہوجائیں تو جعفر بن ابی طالب امیر ہوں گے، اوراگر وہ بھی شہید ہوجائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ امیر ہوں گے، وہ بھی شہید ہوجائیں تو جس کو چاہوا میر بنالینا۔ (بحاری:المغازی: باب غزوۃ موتة) اس فرمان سے تمام حاضرین نے سمجھ لیا تھا کہ اس معرکے میں ان نتیوں صحابہ کو شهادت كاعز از حاصل ہوگا۔

حیات نبوی ﷺ میں یہ پہلاموقع تھا کہ آپ ﷺ نے کسی معرکے کے لئے تین سیہ سالارمنتخب فرمائے اور ان کی تر حیب قیادت طے فرمادی، بیہ انتخاب وتر تیب بجائے خود صورت ِ حال کی ہول نا کی اور حساسیت کی علامت تھی۔

بہرحال پیشکرروانہ ہوا،طویل مسافت طے کر کے جبلشکراردن کےعلاقے میں مقام''معان'' پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ ایک لاکھ کی فوج مقابلے کے لئے آ رہی ہے،اور مزید '' ہرقل'' نے ایک لاکھ کی کمک اور جھیجی ہے، گویا تین ہزارا فراد پر شتمل اسلامی فوج کورشمن کی دولا کھنفری سے مقابلہ درپیش ہے، چناں چہ مسلمانوں نے اس صورتِ حال برغور کیا، طے ہور ہاتھا کہ آ گے بڑھنے سے قبل یہ پوری کیفیت مدینہ منورہ لکھ کر بھیج دی جائے ، اور حکم نبوی ﷺ کاانتظار کیاجائے ؛لیکن شاعراسلام حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اس موقع پرانتہائی ولولہ انگیز خطاب کیا،اورفر مایا که:

ملمانو! کس بات سے ڈرتے ہو؟ ہم تو شوقِ شہادت میں نکلے ہیں،منزل سامنے ہے،ہم کبھی تعداد کے بل پراوراسلحہ کے بھروسے پڑہیں لڑتے، ہم تو دین حق کی خاطر سر دھڑ کی بازی لگاتے ہیں، دومیں سے ایک سعاوت بهارى منتظر ب، فتح ياشهاوت - (السيرة النبوية الصحيحة، د/اكرم ضياء

العمرى:٢/٨٢٤)

یہ خطاب سن کر پورا مجمع جہاد کے لئے چل پڑا،اب مقابلہ شروع ہوگیا،ایک طرف سر ہزارایمان وتو کل کے سر مائے سے مالا مال نفوسِ قدسیہ ہیں، دوسری طرف دولا کھ کالشکر جرار، گھمسان کی لڑائی ہورہی ہے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہیں، علم حضرت جعفر طیار رضی اللّٰدعنہ نے لیا ہے، وہ مر دانہ وار مقابلہ کرر ہے ہیں ، دشمنوں نے ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا ہے، انہوں نے علم بائیں ہاتھ میں سنجال لیا ہے، حریف نے بایاں ہاتھ میں سنجال لیا ہے، حریف نے بایاں ہاتھ میں کاٹ دیا ہے، تو حضرت جعفر نے دونوں کئے ہوئے بازؤوں کا حلقہ بنا کرعلم نبوی کو سینے سے لگالیا ہے، پھر کسی دشمن نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ جسم کودوٹکڑوں میں کاٹ دیا، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے جسم پر ۹۰ سے زائد زخم شار کئے گئے ہیں۔ (سیرت ابن هشام: ۲۰/۶، بحاری: المغازی: باب غزوة موتة)

اب علم حضرت عبدالله بن رواحه رضی الله عنه کے ہاتھ میں آیا ہے، بالآخرانہوں نے بھی جام شہادت نوش کرلیا ہے، اس کے بعد ہنگامی حالات میں حضرت خالد بن الولید کو کمانڈ رمنتخب کیا گیا اور علم ان کے ہاتھ میں آیا، انہوں نے نئی تر تیب، صف بندی اور جنگی حکمت عملی سے دشمنوں کے خلاف حکمت عملی سے دشمنوں کے خلاف حکمت عملی سے دشمنوں کے نزغے سے اسلامی فوج کو باہر زکال لیا، اس دن دشمنوں کے خلاف حملے میں حضرت خالد بن الولیدرضی الله عنه نے و رتلوارین قرار ڈالیں۔ (بحداری:المغازی: باب غزوة موتة)

اور حکمت ہے دشمنوں کو ہرممکن نقصان پہنچا کراوران پر دھاک جما کر بحفاظت لشکر اسلامی کوواپس لے آئے۔

# زبان نبوت سے مدینے میں میدان جنگ کی منظرکشی

اسی غزوہ کی میہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اُدھر موتہ کے میدان میں گھمسان کا رن ہور ہاہے، اِدھر مسجد نبوی میں دیوار قبلہ پر آپ گئے کے سامنے پوری جنگ کا منظر دکھا یا جار ہا ہے، گویا فاصلوں کے جابات ہٹادئے گئے ہیں، آپ گئی آ تکھیں اشک بار ہیں، اور آپ گئی صحابہ کو بتارہے ہیں کہ زید شہید ہوگئے ہیں، جعفر نے علم لیا ہے، وہ بھی لڑتے لڑتے اپنے رب سے جاملے ہیں، اللہ نے انہیں جنت میں اڑنے کے لئے دو پر اور باز وعطا کردئے ہیں، اللہ نے انہیں جنت میں اڑنے کے لئے دو پر اور باز وعطا کردئے ہیں، اللہ نے انہیں جنت میں اڑنے کے لئے دو پر اور باز وعطا کردئے ہیں، اسی لئے ان کو '' دُو اُل جَنا کے نُن' (دوباز ووَں والا) اور '' طَیَّارُ '' (اڑنے والا) کہا جاتا ہے،

اب علم عبد الله بن رواحه نے لیا ہے، انہوں نے بھی جام شہادت نوش کرلیا ہے، اب علم "سیفٹ مِنُ سُیُوْفِ اللّٰهِ" (اللّٰہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار) خالد بن ولیدنے لے لیا ہے، اور ایسی جنگ لڑی ہے کہ اللّٰہ نے فتح عطافر مائی۔ (بحاری:المعازی: باب غزوة موتة، الحصائص للسیوطی: ۲۲۰/۱)

آپ ان قریبی صحابه کی شهادت کا بے حدصد مه تھا۔

# آپ ﷺ کا حوصلہ بڑھانے کا انداز

معرکہ موتہ کے مجاہدین کا آپ ﷺ نے مدینہ سے باہرنکل کر استقبال کیا اور پچھ جو شلے افراد سے ان مجاہدین کے بارے میں "فَرَّ ارُوُنَ" (بھاگ آ نے والے) کالفظائن کر آپ ﷺ نے "لَا بَلُ کَرَّ ارُوُنَ" (بیبھا گنے والے نہیں، بلکہ دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنے والے ہیں) فرمایا۔ (طبقات: ۲۳/۱ کا النے)

شہداء کے بسماندگان کوآپ ﷺ نے تسلی دی۔

#### جنگ مونه کااثر

اس جنگ نے رومیوں پرمسلمانوں کی دھاک بٹھادی،اور دوسری طرف تمام عرب انگشت بدندال رہ گئے، رومی اس وقت روئے زمین پرسب سے بڑی قوت تھے،ان سے مسلمانوں کا ٹکراجانا محیرالعقول کا م تھا، پھراسی معرکے سے رومیوں کے ساتھ خوں ریز مقابلہ شروع ہوا، جوآ گے چل کررومی ممالک کی فتوحات کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔





اب ہم اس مجلس کی آخری منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، تاریخ اسلامی میں'' فتح مکہ'' کاواقعہ بےانتہااہمیت کا حامل اورفکرانگیز واقعہ ہے۔

مشركين كى عهد شكنى

حدیدیہ کے معاہدہ نامے کی ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ عرب کے جو قبائل مسلمانوں سے استحاد کرنا چاہیں کرلیں،اور جو قریش کے ساتھ شامل ہونا چاہیں شامل ہوجا ئیں، چناں چے قبیلہ بنونزاعہ کے لوگ مسلمانوں کے اتحادی بن گئے اور قبیلہ بنو بکر قریش کے ساتھ رہا۔

ابھی اس معامدے کو دو برس بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ بنوبکر نے بنوخزاعہ کے ۱۰ افراد کوشب خون مار کر قالا ، بیم طلومین حرم میں پناہ گزیں ہوئے ، تو وہاں بھی ان پر ظلم ہوا ، انہوں نے اللہ کا واسط بھی دیا تو اس پر بیا گستا خانہ جواب بھی ملا:

كَلاإِلهُ الْيَوُمَ.

آج خدا کوئی چیز نہیں۔

قريش في اس بور حقضيه مين بنو بكركي بورى مددكي - (سير-ة المصطفى:٣٣/٣الخ

بحواله شرح معانى الآثار: للطحاوي، الرحيق المختوم: ٦١٦)

بنوخزاعہ نے داستانِ مظلومیت مدینہ آ کر آپ ﷺ کو سنائی،اور مدد کے طلب گار ہوئے، آپ ﷺ نے ان کی مدد کی یقین دہانی کرائی،اوراس کے بعد قریش کو پیغام بھجوایا، جس میں ان کے سامنے تین صورتیں رکھیں:

#### (۱) بنوخزاعہ کے مقتولین کی دیت ادا کی جائے۔

(۲) بنوبکر سے لاتعلقی کا اعلان کر دیا جائے

(۳)معامدهٔ حدیبه یومنسوخ قرار دے دیاجائے۔

قریش کے بعض سر داروں نے اس کے جواب میں پہلی اور دوسری صورت نامنظور کر دی اور معاہدہ کے فنٹے پر رضا مندی ظاہر کر دی۔ (المغازی: للواقدی: ۲۳۳/۲ الخ)

#### لاحاصل ندامت

آپ کے قاصد نے پوری صورتِ حال آپ کے بادی، آپ کے جادی کا اور ہوا ہوں ہوا، ادادہ فرمالیا، دوسری طرف مکہ کے سرداروں کو معاہدہ فنخ کرنے کی بات پر بڑا افسوس ہوا، چنانچہ ابوسفیان معاہدہ کی تجدید کے لئے مکہ سے مدینہ آئے، سب سے پہلے اپنی بیٹی ام المؤمنین سید تنا حضرت ام حبیبہ کے پاس پہنچ، بیٹھنا چاہا تو حضرت ام حبیبہ نے بستر لیبیٹ دیا، ابوسفیان نے پوچھا کہ یہ کیا ؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ سیدالطام بن پیٹیم ملیدالسلام کا بستر ہے، کوئی نجس مشرک اس پڑئیں بیٹھ سکتا، ابوسفیان کو یہ بات برداشت نہیں ہوسکی، بولے کہ تہہارے اخلاق بہاں آ کر بگڑ گئے، اور پھر باہرنکل گئے۔ (البدایة والنہایة: ٤٦/٤)

ابوسفیان آپ اس بات کرنے آئے ، آپ کے نے رخ انور پھیرلیا، انہوں نے باری باری باری حضرت ابو بکر ، عثمان وعلی رضی الله عنهم سب سے مدد جا ہی ، مگر کہیں سے مدد نہیں ملی ، حضرت فاطمہ رضی الله عنها سے بھی درخواست کی ، نواسئه رسول سید نا حضرت حسن کا حوالہ دیا ، مگر کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی ، اور بے نیل مرام واپس ہونا پڑا۔ (طبقات ابن سعد: ۲۸٪ ۲۳٪ سیرت ابن هشام: ۲۸٪ ۳۸٪)

# جنگ کی تیاری

آپ ﷺ نے پوری راز داری قائم رکھتے ہوئے صحابہ کو تیاری کا حکم فر مادیا، مکہ ومدینہ

# ے درمیا نی حلیف قبائل کوراستے میں آ کرشامل ہونے کی ہدایت فر ما دی گئی۔

# حضرت حاطب کی ایک چوک

اسی دوران بیرواقعہ بھی پیش آیا کہ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ سے ایک چوک ہوئی، ان کے بال بچے مکہ میں تھے، آئییں مکہ پر حملے کی خبر ملی تو آئییں بیہ خدشہ ہوا کہ حضور اکرم بھی کے مکہ پر حملہ کے نتیج میں مکہ والے وہاں مقیم میر سے اہل وعیال کوتل نہ کر دیں، ان کے دل میں بچاؤ کی بیر تدبیر آئی کہ میں سر دارانِ مکہ کو آپ بھی کی اس فوج کشی کی اطلاع دے کران پراحسان کر دوں اور اس کے نتیج میں وہ میر سے اہل وعیال کونقصان نہ پہنچا ئیں، اور اس سے مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں ہوگا؛ کیوں کہ اللہ نے فتح آپ بھی کا مقدر بنادی ہے۔

چناں چہ انہوں نے مکہ جانے والی''سارہ''نامی عورت کے ذریعہ مکہ کے سرداروں کو ایک خفیہ خط حوالے کردیا، آپ کے ویزریعہ وی اس کی اطلاع ملی، آپ کے خضرت علی وعزریہ ومقداد وابومر ثدغنوی رضی اللّه عنہم پر شتمل سریع الحرکت دستہ اس خط کو حاصل کرنے کے لئے مدینہ سے ۱۲ رمیل دور مقام' خاخ'' بھیجا، اس عورت کو گھیرا گیا، پہلے تو اس نے انکار کیا، پھر تلاشی لئے جانے کی بات آئی، تو اس نے خط حوالے کیا، آپ کے وخط ملا، حضرت عاطب کے عاطب ملاب ہوئے، فرطِ غضب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے اعلانِ معفرت فر مادیا ہے۔ فر مایا کہ یہ بدری صحابہ میں سے ہیں، اللہ نے حاطب کی مجبوری اور صدق بیانی کے اظہار کے بعد فر مایا کہ یہ بدری صحابہ میں سے ہیں، اللہ نے اہل بدر کے لئے اعلانِ معفرت فر مادیا ہے۔ فر مایا کہ یہ بدری صحابہ میں سے ہیں، اللہ نے اہل بدر کے لئے اعلانِ معفرت فر مادیا ہے۔ فر مایا کہ یہ بدری صحابہ میں سے ہیں، اللہ نے اہل بدر کے لئے اعلانِ معفرت فر مادیا ہے۔ فر مایا کہ یہ بدری صحابہ میں سے ہیں، اللہ نے اہل بدر کے لئے اعلانِ معفرت فر مادیا ہے۔ فر مایا کہ یہ بدری صحابہ میں سے ہیں، اللہ نے اہل بدر کے لئے اعلانِ معفرت فر مادیا ہے۔

## سفركا آغاز

اررمضان المبارک ۸رہجری کو مدینہ منورہ سے کر ہزار افراد کے ساتھ آتا ﷺ نکلے ہیں،

درمیان میں مختلف قبائل شامل ہوتے رہے؛ تا آ ں کہ تعداد ۱۰ ار ہزار ہوگئ ہے۔ (منیح الباری: ۲/۸)
مقام "مَوُّ الظَّهُرَ اَنْ " پر بیاقا فلہ خیمہ زن ہوتا ہے، آ پ کے حکم سے دس ہزار کی بیفوج دور دور تک پھیل جاتی ہے، ہرگروہ نے الگ الگ چو لیے سلگائے ہیں، مکہ کے سردار دور سے بیآ گ د کیھر حیران ہیں، جسس میں قریب آتے ہیں، تو لشکر اسلام کو خیمہ زن دکھ کر ان کے حواس مختل ہوجاتے ہیں، ابوسفیان بھی تجسس میں آئے ہیں، ان کی ملاقات حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی نگاہ پڑتی ہے، دو ابوسفیان کو کیفر کر دار تک پہنچانا جا ہے ہیں، مگر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی نگاہ پڑتی ہے، وہ ابوسفیان کو کیفر کر دار تک پہنچانا جا ہے ہیں، مگر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی نگاہ پڑتی ہے، وہ ابوسفیان کی امان ما نگ کی ہے، ابوسفیان نے رات حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ بھی سے ابوسفیان کی امان ما نگ کی ہے، ابوسفیان نے رات وہیں گذاری اور شیخ کو کلمہ طیبہ بڑھ لیا اور حافقہ بگوش اسلام ہوگئے۔ (الرحیق المحقوم: ۲۰ البخ)

#### لتح مبدن

۲۰رمضان المبارك ۸ر بجرى مطابق ۱۱رجنورى ۱۳۰۰ء جمعه کا دن اسلام کی تاریخ کا وہ دن ہے کہ رع

دن گنے جاتے تھے جس دن کے لئے

ارسال پہلے مظلومیت کے ساتھ مکہ سے رخصت ہونے والا پیغمبر اوراس کا کاروانِ حق آج فتح مبین کے ساتھ مکہ میں داخل ہور ہاہے۔

آپ ﷺ کے کہنے پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے لشکر اسلامی کی شوکت دکھانے کے لئے ابوسفیان کوایک او نیچے مقام پر کھڑا کر دیا ہے،مسلمانوں کی فوجیس پوری وا دی میں خاص ترتیب کے ساتھ چل رہی ہیں،ابوسفیان نے یہ جاہ وجلال دیکھ کرکہا تھا:

اے ابوالفضل: (عباس) تمہارے بھینیج کا اقتد ارکتناعظیم ہے؟ اس پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فر مایا تھا: ابوسفیان! بیاقتدار نہیں، نبوت کامعجزہ ہے۔ (ایضاً)

مسلمانوں کے فوجی دستے نعروں کے ساتھ جوش وولو لے کے عجیب جذبات لئے ہوئے آگے بڑھارہے ہیں۔

# آپ ﷺ کی بے مثال تواضع اورا نکسار

انصار کے سب سے بڑے لشکر کے قائد حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی زبان پر بینعرہ ہے:

اَلْیَسوُمُ یَسوُمُ الْسمَسلُسحَسمَةُ اَلْیَسوُمُ تُسُتَسحَسلُّ الْسکَسعُبَةُ آج خوں ریزی اور انتقام کا دن ہے، آج کعبہ میں سب پچھ جائز

ہوگا۔

آخر میں آپ ﷺ کا قافلۂ نور گذراہے، آپ ﷺ کے جسم پرمجاہدانہ لباس ہے، آپ ﷺ اونٹنی پرسوار ہیں، زبان پراللہ کی حمد وتقدیس ہے، سر پر کالاعمامہ ہے، شانوں پر چاور ہے، جبین مبارک عجز وتواضع سے اس درجہ جھکی ہوئی ہے کہ بار باراونٹ کی کو ہان سے لگ جاتے ہیں۔ (مستدر کے حاکم: ۲۷/۳)

. ون ہے۔ (بخاری:المغازی: باب این رکز النبی الخ، سیرت ابن هشام: ٤ / ٤ ٤ الخ) اس کے بعد آپ ﷺ نے جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے بجائے ان کے صاحب زادے کو دے دیا ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی سفارش پر آپ ﷺ نے حضرت ابوسفیان کواعز ازعطا کیا ہے، اوراعلان فر مایا ہے کہ:

مَنُ دَخَلَ دَارَأْبِي سُفُيانَ فَهُو آمِنٌ . (مسلم:الجهاد: باب فتح مكة) جوابوسفيان كَاهر مين داخل موجائ اسامان بــــ

پھریہ بھی فرمایا کہ:

مَنُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنُ أَغُلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ. جومجد حرام ميں داخل ہوجائے اسے امان، اور جوایئ گھر کا دروازہ

بندكر لے اسے بھی امان ہے۔ (جوامع السيرة: لابن حزم: ٢٤٨)

بر رہے ہے ہیں صوبات ہیں سوہ ہیں سوہ ہیں سوہ ہیں ہوگا س کا صفایا کردیا آپ ﷺ نے بیاعلان بھی فرمایا کہ جو ہمارے راستے میں حائل ہوگا اس کا صفایا کردیا جائے گا، پچھالوگوں نے رکاوٹ پیدا کرنی چاہی تو حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ نے ان کو کیفر کردار تک پہنچادیا، بالآ خرمکہ فتح ہوا۔

#### بيت الله ميس داخليه

آپ کے مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ لے رہے ہیں، طواف کررہے ہیں، طواف کررہے ہیں، طواف کررہے ہیں، خانۂ کعبہ کی چابی منگوا کر اندر داخل ہوئے ہیں، کعبہ کے اندر موجود ۱۰۰۳ رہتوں کو گرایا اور پھینکا جارہا ہے، مشر کا نفش ونگار دیواروں سے مٹائے جارہے ہیں، زمزم سے کعبہ کونسل دیا جارہا ہے، زبانِ نبوت پر بیالفاظ ہیں:

اَللّٰهُ أَكُبَـرُ، اَللّٰهُ أَكُبَرُ، جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوُقًا.

الله سب سے بڑا ہے، الله سب سے بڑا ہے، حق غالب آ گیا اور

باطل مث گیا، بلاشبه باطل کوشنا ہی تھا۔ (فتح الباری:۸/۸ ۱،الخصائص

الكبرى: ١ / ٢٦ ٢ ، سيرت المصطفى ٢٧/٣)

# كليد كعبه: حق به حقدار رسيد

مختلف لوگ کلید بردار کعبہ ہونے کا شرف چاہتے ہیں، ان میں عمر سول سیدنا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی ہیں؛ لیکن آپ کے حضرت عثان بن طلحہ کو بلایا اور یاد دلایا کہ ہجرت سے قبل ایک بارتم نے میرے مانگنے پریہ کلیز ہیں دی تھی، میں نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا یہ نجی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا دول گا، پھر آپ کھنے نے وہ کنجی انہیں کودی، اور فر مایا کہ بیتہ ہاراحق ہے، یہ قیامت تک تمہارے پاس رہے گی اور ظالم کے سوائے میں کوئی اسے چھین نہ سکے گا۔ (المعجم الکبیر للطبرانی: ۲۹۵، المغازی: للواقدی: ۸۲۸/۲)

#### خطاب نبوي

اس کے بعد حضور اکرم ﷺ بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہوکر خطبہ دے رہے ہیں، زبانِ نبوت سے حمدوثنا کے بعد بیالفاظ جاری ہوتے ہیں:

يَا مَعُشَرَ قُرَيُشِ! إِنَّ اللَّهَ قَدُ أَذُهَبَ عَنُكُمُ نَخُوةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعَظُّمَهَا بِالآبَاءِ، النَّاسُ مِنُ آدَمَ، وَآدَمُ مِنُ تُرَابٍ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنَاكُمُ مِنُ ذَكْرٍ وَأُنثَى وَجَعَلُنَاكُمُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، إِنَّ اكْرَمَكُمُ عِنُدَ اللَّهِ اَتُقَاكُمُ.

اے قریش کے لوگو! بلا شبہ اللہ نے جاہلیت کا غرور اور آباء واجدادیر فخرتم سے ختم کر دیا ہے، تمام لوگ آدم کی اولا دہیں، آدم کومٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اللہ فرما تا ہے: اے لوگو! بلا شبہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت کے اختلاط سے پیدا کیا ہے، اور تم کو مختلف خاند انوں اور قبیلوں میں شناخت کے لئے بانٹا ہے، بلاشبہ اللہ کے نزد یکتم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے بڑھ کراللہ سے ڈر نے والا ہو۔ (البدایة والنهایة: ۲۰۱/۶، سیرت المصطفیٰ: ۲۹/۳)

# عمومی بروانهٔ عفوو درگذر

آپ شخطبدد سے ہیں، حرم کے حن میں جہاں آپ شکوگالیاں دی گئی تھیں، خیاستیں جھینکی گئی تھیں، ان میں وہ بھی خیاستیں جھینکی گئی تھیں، ظلم کیا گیا تھا، قریش کے تمام سردار مؤد بانہ کھڑ ہے ہیں، ان میں وہ بھی ہیں جواسلام کومٹانے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے تھے، وہ بھی ہیں جنہوں نے آپ شکی پھر چھینکے تھے، آپ بھی کے رخ انور پر تھوکا تھا، آپ شکی راہ میں کا نئے بچھائے تھے، آپ شکی پر تلواریں چلائی تھیں، آپ بھی کے عزیز اصحاب کا خون ناحق کیا تھا، ان کے سینے چاک کئے تھے، ان کو جاتی ریت پر لٹایا تھا، د مکتے کو کلوں سے ان کا جسم داغا تھا، نیز وں سے ان کا بدن چھیدا تھا، بیسب سر جھکائے کھڑ ہے ہیں۔

آپ ان کو مخاطب کرے فرماتے ہیں:

مَا تَرَوُنَ أَنِّي فَاعِلٌ بِكُمُ؟

تم كيا سجھتے ہوكہ ميں تمہارے ساتھ كيابرتاؤ كروں گا؟

بس اسی ایک سوال نے ان ظالموں کے سامنے گذشتہ تیرہ سالہ مکی زندگی کا پورامنظر

ر کھ دیا تھا، انہوں نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا:

خَيُراً، أَخُ كَرِيْمٌ وَابُنُ أَخٍ كَرِيْمٍ.

ہم آپ سے بھلائی ہی کی امیڈر کھتے ہیں، آپ کریم النفس ہیں اور

کریم زادے ہیں۔

آ قال كي جواب مين فرماياتها:

إِذْهَبُوا فَانَتُمُ الطُّلَقَاءُ لاَ تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوُمَ. جاوَتُم سبآ زادہو، ابتم پرکوئی الزام وگرفت نہیں۔

كي الخت سب كومعاف كرويا - (دلائل النبوة: للبيهقي: ٥٨/٥، طبقات ابن سعد: ١٤١/٢) ١٥)

یہ ہے دشمنوں سے پیار، یہ ہے کا نٹول کا جواب پھولوں سے، پچ کہا کہنے والے نے \_

سلام اس پرکہ دشمن کو حیات جاوداں دے دی
سلام اس پر ابوسفیاں کوجس نے اماں دے دی
سلام اس پر کہجس نے خوں کے پیاسوں کو قبا کیں دیں
سلام اس پر کہجس نے گالیاں سن کردعا کیں دیں

معافی کے اس اعلانِ عام نے دشمنوں کے دل نرم کردئے ، ان کے د ماغ حق کے لئے مسخر ہونے لگے ، نہ جانے کتنے لوگ حلقہ بگوشِ اسلام ہوگئے۔

#### ایک اہم واقعہ

ظهر کا وقت ہوگیا ہے، آقا کے حکم پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ مسجد حرام کی حجت پر اذان دے رہے ہیں، فتح مکہ کے بعد اللہ کی کبریائی اور عظمت و وحدا نیت کے اعلان کی بیر کہیں روح پرورصدا ہے، قریش کے سردار بلال کے اس بلند نصیب کو بنگا و حسرت دیکھ رہے ہیں، وہ بلال جنہیں ذلیل غلام سمجھ کر مکہ والے ظلم وستم کا طوفان کھڑا کرتے آئے تھے، اس کا بیم رہد دیکھ کران کوئم وحسرت نے گھر لیا ہے، وہ تبصرے کر رہے ہیں، اللہ پینمبر کھی وہی کے ذریعہ ساری خبر دے رہا ہے، پینمبر کھی ان تبصرہ کرنے والوں کو بتارہ ہیں، اس طرح حق بالکل کھلی شکل میں ان کے سامنے آگیا ہے، اور ان کے دل وزبان تو حید ورسالت کی شہادت دے رہے ہیں۔ (شرح الزرقانی: ۲/۲ ؟ ۳، البدایة والنہایة: ۱۲۳۶٪)

#### خطاب وبيعت

دوسرے دن کوہ صفا پر آقا ﷺ نے حرم مکہ کی عظمت وتقدس کے موضوع پرخطبہ دیا ہے، اور تا ابداس کی حرمت کا اعلان فر مادیا ہے، صفاومروہ کے تمام بت ختم کردئے گئے ہیں۔ (البدایة والنهایة: ۲۲۳/٤)

پھرعام بیعت کی گئی ہے، مردول سے بھی اورعورتوں سے بھی ،عورتوں میں ابوسفیان کی بیوی ہندہ بھی ،عورتوں میں ابوسفیان کی بیوی ہندہ بھی ہیں، جنہول نے معرکه احد میں عمر رسول سیدالشہد اء حضرت جمز ہ رضی اللہ عند کی اللہ عند کی اللہ عند کی اللہ عند کی محمد میں کہیں جگھ بھلا کر انہیں دامن عضو میں جگہ دے دی الش کی عجیب بے حرمتی کی تھی ، مگر آقا اللہ نے سب کچھ بھلا کر انہیں دامن عضو میں جگہ دے دی ہے۔ (الکامل: لابن الاثیر: ۹۶/۲) ، القرطبی: ۷۱/۱۸: سورة الممتحنه، سیرت المصطفی: ۳۷/۳)

# انصاركويقين دباني

انصارِ مدینه نے آقائے نامدار ﷺ یہانداز عفو ورحت دیکھا تو ان کے دلوں کا بیہ خیال زبان پر بھی آیا کہ اب کہیں آقاﷺ یہیں مقیم نہ ہوجائیں ، اور مدینہ واپس نہ جائیں، بذریعہ وحی آپ ﷺ وخبر ملی ، انصار کو بلایا ، فر مایا کہ:

اے گروہ انسار! میں تمہارے ساتھ کیا ہوا اپنا عہد کیسے نہیں نبھا وَل گا؟ میں اللہ کا بندہ اور سول ہوں، میں اللہ کے کم سے تمہاری طرف ہجرت کر کے آیا ہوں، "المَحْیَا مَحْیَا کُمْ وَ الْمَمَاتُ مَمَاتُکُمْ" اب میری زندگی بھی تمہارے ساتھ ہے۔

بھی تمہارے ساتھ ہے اور موت بھی تمہارے ساتھ ہے۔

یہ س کر انسار زار وقطار رونے گے، رفت وگریہ کے عالم میں بولے:

یارسول اللہ! ہم نے سمجھاتھا کہ کہیں ہم سے یہ دولت کو نین چھین نہ یا رسول اللہ! ہم نے سمجھاتھا کہ کہیں ہم سے یہ دولت کو نین چھین نہ لی جائے، ہم کہیں آپ کھی ذات بابرکات سے محروم نہ ہوجائیں۔

دمسلم: الجہاد: باب فتح مکة)

# حضرت ابوقحا فه كاقبول حق

اسی دوران حضرت صدیق اکبررضی الله عنه کے والد حضرت ابوقیا فیدرضی الله عنه بھی مشرف باسلام ہوئے، آقا ﷺ نے اس پر بے حدمسرت محسوس کی۔(مسند احمد: ۳٤٩/٦، المستدرك: ۲/۳۶۶)

حضرت صدیق اکبررضی الله عنه کویداعز از حاصل ہے کہ ان کے گھرانے کی چارپشتیں مقام صحابیت پر فائز ہوئیں ،ایک تو ان کے والد حضرت ابوقحا فیہ ، دوسر بے خود حضرت صدیق اکبر، تیسر بے ان کے صاحب زاد گان اور صاحب زادیاں ، چوتھے ان کی اولا د کی اولا د ، جن میں حضرت عبداللہ بن زبیر سرفہرست ہیں۔

#### عدل اسلامي

اسی دوران عدل ومساوات کا بید منظر بھی دنیا نے دیکھا کہ بنونخزوم کی فاطمہ نامی خاتون نے چوری کرلی، بید معزز خاندان کی عورت تھی، قبیلے کے لوگوں نے سوچا کہ اگر اسلامی قانون کے مطابق اس کا ہاتھ کا ٹاگیا تو ہماری تو ہین ہوگی، انہوں نے سفارش کی کوشش کی، اور محبوب رسول حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کوسفارش بنایا، آپ ﷺ نے سفارش سنی تو رخ انور کا رنگ بدل گیا اور فرمایا:

أَتَشُفَعُ فِي حَدٍّ مِنُ حُدُودِ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَوُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنُتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتُ لَقَطَعُتُ يَدَهَا.

کیاتم الله کی متعین کرده سزا میں سفارش کرتے ہو؟ بخدا اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کا دیتا۔ (بحاری: الحدود: باب کراهیة الشفاعة)

# واقعہ فتح کے روح پروریغامات اور گوشے

فتح مكه كاليعظيم واقعدابي وامن ميل عبرت وموعظت كيهت سے پہلور كھتا ہے:

(۱) اس موقع پرآپ صلی الله علیه وسلم نے مہاجرین کو مکہ کے اپنے مکانات سے

دست بردار ہونے کی بھی تلقین کی تھی اور خود اپنے مکان میں بھی اتر نے سے گریز فر مایا تھا۔

(پيام سيرت:مولانا خالد سيف الله رحماني:٩٥١)

یہ آقا گی معاملہ نہی، تد براور حکمت عملی کا بہت واضح نمونہ ہے، اگراییا کیا جاتا تو خانہ جنگی کی صورتِ حال پیدا ہو سکتی تھی اور اہل مکہ کوا بمان کے قریب لانے کی کوششیں متاثر ہوجا تیں، اس طرح یہ پیغام دیا گیا کہ حکمت ومسلحت اور دعوتِ دین کے تقاضے پر مسلمانوں کو اگراپنے کچھ حقوق سے دست بردار ہونے اور دوسروں کے لئے ایثار کا موقع آئے تو الیا کرنا چاہئے۔

(۲) ال سفر میں ایک طرف آپ کے مکہ مکرمہ کے سب سے بڑے سردار ابوسفیان کو میہ افران بخشا کہ میہ اعلان فر مادیا کہ جو ابوسفیان کے گھر میں داخل ہوا اسے امان ملے گی، دوسری طرف انصار کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ایک نعرے کو ناپیند فرما کرعلم قیادت ان سے لے کران ہی کے فرزند کوعطا فرمایا۔

آپ ﷺ کا بیمل یہ پیغام دیتا ہے کہ ملت کے قائداعلیٰ کو ماتخوں کی نفسیات کی رعایت رکھنی چاہئے اور حسب مقام ومرتبہ معاملہ ہونا چاہئے ، چناں چہ ابوسفیان کواعز از دیا گیااور مصلحةً حضرت ِسعد سےاعز ازلیا گیا، توانہیں کےصاحب زاد ہے کودیا گیا۔

(۳) اس فتح عظیم کے موقع پر فاتحانہ وشاہانہ انداز کے بجائے عاجزانہ ومتواضعانہ انداز میں آپ ﷺ کا مکہ مکرمہ میں داخلہ خوشی اور کامیا بی کے ہرموقع پر امت کے ہر فر د کوتعلّی وتکبراور فخر وغرور کے بجائے تواضع اور بجز کی روش اختیار کرنے کاسبق دیتا ہے۔ (۴) احادیث شریفه میں وارد ہواہے کہ فتح مکہ کے بعد آپ کے حضرت ام ہانی رضی اللّٰد تعالیٰ عنہا کے مکان میں تشریف لے گئے اور عسل فر مایا، پھر نماز اداکی ۔ (بے۔ ادی:

اعبریہ باب الفاق الفقائی اور نماز شکر بھی ،اس طرح یہ مبق ملا کہ مسرت وکامیا بی کا موقع مین نماز انثراق بھی تھی اور نماز شکر بھی ،اس طرح یہ مبتی ملا کہ مسرت وکامیا بی کا موقع خدا فراموثی کانہیں ،خدا کومزیدیا دکرنے اور اس کی بارگاہ میں جبین نیاز خم کرنے کا موقع ہے۔

(۵) فتح مکہ کاسب سے بڑا پیغام عفو و درگذر کا پیغام جائی و شمنوں کو نہ صرف یہ کہ آپ بھران کو صرف یہ کہ آپ بھی نے معاف کر دیا؛ بلکہ ایک نگاہ شمکیں بھی ان پرنہیں ڈالی، پھران کو مسلمان ہونے پر بھی مجبور نہیں کیا، دنیا کی تاریخ مفتوحین کے ساتھ ایسے حسن سلوک اور عفو و درگذر کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی، ابوجہل کے بیٹے عکر مہ فتح مکہ کے موقع پرڈر کے مارے بمن بھاگ گئے تھے، بیوی کی فرمائش پرڈرتے ڈرتے بارگاہ نبوی بھی میں حاضر ہوئے تھے، بیوی کی فرمائش پرڈرتے ڈرتے بارگاہ نبوی بھی میں حاضر ہوئے تھے، بیوی کی فرمائش پرڈر بے ڈرتے بارگاہ نبوی بھی میں حاضر ہوئے تھے، بیوی کی فرمائش پرڈر سے دور سے بارگاہ نہوک کے سے لگایا، اور مزید کرم آپ بھی نقام کیا لیتے ، کھڑے ہوکر استقبال کیا اور مَٹ سے روک دیا اور فرمایا کہ بیمناسب بیڈر مایا کہ مسلمانوں کو بلا وجہ ابوجہل کو برا کہنے اور کو سنے سے روک دیا اور فرمایا کہ بیمناسب نہیں کہ ایک کا فربا ہی وجہ سے اس کے مسلمان بیٹے کو ایڈ ایپنجائی جائے۔ (سیسر اعساد میٹ بین کہ ایک کا فربا ہی وجہ سے اس کے مسلمان بیٹے کو ایڈ ایپنجائی جائے۔ (سیسر اعساد میٹ کا فربا ہی کی وجہ سے اس کے مسلمان بیٹے کو ایڈ ایپنجائی جائے۔ (سیسر اعساد میٹ کہ البلاء: ۲۲۳/۱ السیرة النبویة: د/ ۲۲۳ السیرة النبویة: د/ صلابی: ۲۱/۲۲ السیرة النبویة: د/ صلابی کا فربا ہوئے۔

اسلام اور پینمبراسلام ﷺ و دہشت گردی اور تشدد کی طرف منسوب کرنے والے معاندین اسلام اگر صرف فتح مکہ ہی کی مثال سامنے رکھیں ، تو ان کی غلط فہمیاں دور ہوسکتی ہیں ، رحمت عالم ﷺ نے اپنی شانِ رحمت سے دلوں اور د ماغوں کو سخر کرلیا تھا، اور ع جو دلوں کو فتح کرلے وہی فاتح زمانہ

یہ مجلس ختم ہوتی ہے بس یہی پیغام رحمت یا در کھئے ،اسے دوسروں تک پہنچاہئے ،خدا

ئے رحمٰن ورقیم کا پیغامِ رحمت قرآن ہے، نئی رحمت کی اور بیغامِ رحمت سنت اور اسوہ حسنہ ہے، اس کو مضبوطی سے تھا منا ہے اور اس سے انسا نیت کو وابستہ کرنا ہے، اور بیہ بتانا ہے کہ:

بشر کو راہِ صدافت دکھانے آئے تھے ﴿ وہ درسِ مہر واخوت پڑھانے آئے تھے وہ دشمنوں کو گلے سے لگانے آئے تھے ﴿ وہ لے کرحم وکرم کے خزانے آئے تھے وہ شمنوں کو گلے سے لگانے آئے تھے ﴿ وہ لے کرحم وکرم کے خزانے آئے تھے کھیں جسیں جسنی خوبیاں اُس ذات پہ تمام ہوئیں بندیاں سبھی میرے نبی کے نام ہوئیں بندیاں سبھی میرے نبی کے نام ہوئیں اُللّٰہ مَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِهِ وَ اَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ.

اَللّٰہُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِهِ وَ اَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ.



باب چہارم

حيات نبوى عِلَيْكُمْ

غزوهٔ تین-تا-وصال (مدنی زندگی)



# حيات شوى على الما

غزوهٔ حنین-تا-وصال (مدنی زندگی)

اَلْحَـمُـدُ لِـلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَواةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرُسَلِيُنَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعُدُ:

# و كرخير البشر عليه

حضرات گرامی! ہماری زبانوں کے لئے سب سے عظیم سعادت یہ ہے کہ وہ ذکر رسول کے سے شاداب ہوجائیں، ہمارے کا نوں کے لئے سب سے بڑی خوش بختی یہ ہے کہ ان میں اس رسولِ رحمت کی اذکر جمیل گونجتا رہے جس کا لایا ہوا انقلاب پورے عالم کی تقدیر بدل گیا اور جس نے اپنی مقدس حیات وسیرت کے ہر پہلوسے ذاتی اور انفرادی طور پر بھی، ہمن میں بھی اور جنگ میں بھی، نامل حالات میں بھی اور جنگ میں بھی اور ایم کے ماحول میں بھی اور ایس بھی اور جنگ میں بھی اور غم والم کے ماحول میں بھی انسانیت کے سامنے انتہائی معتدل ، متوازن ، کامل ، مثالی اور بے نظیر نمونہ اور اسوہ پیش کردیا ، اور بیا سے سامنے انتہائی معتدل ، متوازن ، کامل ، مثالی اور بے نظیر نمونہ اور اسوہ پیش کردیا ، اور بیا سے سامنے انتہائی معتدل ، متوازن ، کامل ، مثالی اور بے نظیر نمونہ اور اسوہ پیش کردیا ، اور بیا سے سامنے انتہائی معتدل ، متوازن ، کامل ، مثالی اور بے نظیر نمونہ اور اسوہ پیش کردیا ، اور بیا سے سامنے انتہائی معتدل ، متوازن ، کامل ، مثالی اور بے نظیر نمونہ اور اسوہ پیش کردیا ، اور بیا سے سامنے انتہائی معتدل ، متو سے نہ سے سامنے انتہائی معتدل ، متوازن ، کامل ، مثالی اور بے نظیر میں بیا ہوں کے سامنے انتہائی معتدل ، متو سے نہ سے سامنے انتہائی معتدل ، متوازن ، کامل ، مثالی اور بے نظیر میں ہے سے نہ سے سامنے انتہائی معتدل ، متوازن ، کامل ، مثالی اور بے نظیر ہونے اور اسوہ پیش کردیا ، اور بیا ہوں کے سامنے انتہائی معتدل ، متوازن ، کامل ، مثالی اور بے نظیر کیا ہیں ہیں کیا ہوں کیا ہ

دین و دنیا کو نبم جس نے سمویا وہ رسول جس نے باطل کے سفینے کو ڈبویا وہ رسول مالکِ کل تھا گر خاک پہ سویا وہ رسول فکرِ امت میں نمازوں میں جو رویا وہ رسول آج تک جس کے نشاناتِ قدم روشٰ ہیں اُس کے جلووں سے عرب اور عجم روشٰ ہیں

ور

جس نے مظلوموں کو انصاف دلایا وہ رسول جس نے ناداروں کو سینے سے لگایا وہ رسول آدمیت کا سبق جس نے پڑھایا وہ رسول فرقِ سلطان و گدا جس نے مٹایا وہ رسول جس نے چرواہوں کو توقیرِ شہنشاہی دی خود فراموش کو تہذیبِ خود آگاہی دی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِکُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوُلانَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجُمَعِينَ.

ہماری اس مجلس کا موضوع حیاتِ مقدسہ کے مدنی دور کا وہ حصہ ہے جو غز وہ حنین سے شروع ہو کر کا نئات کے محن اعظم ﷺ کے سفر آخرت پرختم ہوتا ہے، یہ تقریباً ڈھائی سالہ مدت ہے، اور این دامن میں سیرتِ مقدسہ کے متعدد اہم پہلوؤں کو سمیٹے ہوئے ہے۔

#### غزوه تين

حنین کاغزوہ تاریخ اسلامی کا انہائی اہم باب ہے، قرآ نِ مجید میں اس کا ذکر فر مایا گیا ہے، جہزین مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام کا نام تھا، موجودہ نقشے میں بیستی نہیں ملتی ہے، مگر عہد نبوت میں بیا یک معروف بستی تھی جہاں بازار بھی لگتے تھے، حنین میں عرب کا قبیلہ ہوازن آ بادتھا، جو تیرا ندازی کی مہارت میں مشہورتھا، اسی قبیلہ کی ایک شاخ بنوسعد بن بکر ہے، حضرت حلیمہ سعد بیاسی سے تعلق رکھتی تھیں، جو حضور اکرم بھی کی رضاعی والدہ ہیں، اور جن کے گھر میں آ ہے بھی کا بجین گذرا ہے۔

# وشمن کی تیاری

قبیلہ ہوازن وثقیف کے لوگ طلوع اسلام کے وقت ہی سے اسلام کے بدترین دشمن سے فتح مکہ کا واقعہ پیش آنے کے بعد انہیں میں گمان ہوا کہ اب ہماری باری آسکتی ہے، انہوں نے یہ طے کیا کہ قبل اس کے کہ مسلمان ہم پر حملہ آور ہوں ، ہم کوخودان پر اقدامی حملہ کردینا چاہئے ، چنال چہ اپنے سردار مالک بن عوف کی قیادت میں دونوں قبیلوں کی فوجیں چار ہزار کی تعداد میں وادی اوطاس میں جمع ہوئیں ، مالک بن عوف کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر صرف مرد جنگ کے لئے جائیں گے تو ان کے دل اپنی خوا تین اور مال وعیال کی طرف متوجہ رہیں گے ، چنال چہ اس نے اپنے لشکر کے ساتھ تمام عورتیں ، نیچے ، مولیثی اور مال ودولت کے تمام خزانے بھی لے لئے ؛ تا کہ ان کی موجودگی میں تمام جنگجو تند ہی سے لڑیں اور ان کی حفوظت کی خاطر کسی بھی قربانی میں در اپنے نہ کریں۔

مفاطنت فی حاظر کی می کرباق میں درج نیم رہا۔

الشکر میں ایک تجربہ کار ماہر حرب ایک سوبیس سالہ' درید بن صمّہ' نامی شخص بھی تھا،

اس نے سردار کوخوا تین ، اہل وعیال اور مال ودولت ساتھ لے جانے سے ختی سے روکا ؛ لیکن سردار اوراس کے ہم نواجذ بات سے مغلوب تھے ، انہوں نے خود درید کواحمق قرار دیا۔ (سیرت ابن هشام : ۲۰/۸ ، البدایة و النهایة : ۲/۲ ، ۳)

اس طرح گویامن جانب اللہ مسلمانوں کے لئے سب سے بڑے مالِ غنیمت کا انتظام ہور ہاتھا۔

، حضورا کرم ﷺ کواس جنگی پیش قدمی کی اطلاعات موصول ہوئیں، آپ ﷺ نے سفر کا ارادہ فر مالیا۔

# حضرت عتاب کی امارت

نومسلم نو جوان صحابی حضرت عتاب بن اسیدرضی الله عنه کو مکه کا گورنر بنایا ، یهال بیه پهلو

قابل غور ہے کہ ۱۸ رسالہ عمّاب کواسلام قبول کرتے ہی مرکزی علاقے مکہ کا گورنر بنایا جار ہا ہے۔ (سیرت احمد محتبی: ۲۶۰/۳)

برانی قیادت کو ذمه داری نہیں سونی جارہی ہے، حضرت ابوسفیان کو بیر ذمه داری نہیں ملی، حضرت عباس کو بیر منصب نہیں ملا، ایسامحسوس ہوتا ہے کہ ان پرانے اور بزرگ افراد کے تجربات سے آپ کی مدینہ منورہ میں فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، اور مکه مکرمہ کے حالات پر عزم، حوصله منداور جوان قیادت کے طالب تھے۔ (حطب ات سیسرت: مولان سید سلمان ندوی: ۲۵)

حضرت عمّاب رضی الله عنه کی امارت کا بیہ واقعہ تمام جوانانِ امت کے لئے اپنی صلاحیتوں کو دین کے لئے وقف کردینے،مقصدیت اور ذمہ داری کا احساس وشعور بیدار کرنے اوراپنے مقام کو جھنے کا نمایاں پیغام دے رہاہے۔

# لشكراسلام كى پیش قدمی اور تیاری

۲رشوال المکرم ۸رہجری کی ضح ہے، آقا کے گا ویادت میں بارہ ہزار افراد پرشمل کشکر اسلامی پورے جوش وخروش کے ساتھ مکہ مکر مہ سے نکل رہا ہے، اس کشکر میں غیر تربیت یافتہ نومسلموں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، کچھا یسے غیر مسلم بھی شامل ہیں جن کوصرف مالِ غنیمت کی حرص لے جارہی ہے، آپ کے نے صفوان بن امیہ سے (جوا بھی تک مسلمان نہیں ہوئے ہیں) بطور عاریت اچھے خاصے ہتھیا ربھی لئے ہیں، مکہ کے مختلف افراد سے ایک لاکھ تمیں ہزار درہم کی خطیر رقم جنگی وسائل واسباب کے لئے بطور قرض حاصل کی ہے، سیر سے نبویہ کے اب تک کے غزوات میں سب سے زیادہ تیاری اور کثر سے تعداد کے ساتھا س غزوہ کے لئے کئی اسلام مین کی جانب محوسفر ہے۔ (تاریخ ابن حلدون: ۱۹۸۱ منقوش رسول کے لئے کئی المعاد: ۱۹۸۲ منقوش رسول کے لئے لئیکر اسلام مین کی جانب محوسفر ہے۔ (تاریخ ابن حلدون: ۱۹۸۱ منقوش رسول

# بعض جو شلےافراد کا نازاوراس کی سزا

اب تک کی تاریخ میں یہ پہلاموقع ہے کہ شکر اسلام وشمن سے سارگنا بھاری ہے، مسلمان ۱۲ رہزار اور دشمن ۴ رہزار ہیں، طبعی طور پر کثر تے تعداد اور مضبوط تیاری نے مسلمانوں کوخود اعتادی اور اطمینان سے لبریز کردیا ہے، پچھ جو شلے نومسلم افراد کی زبانوں پریہ فخریہ جملم آگیا ہے:

لَنُ نُغُلَبَ الْيَوُمَ مِنُ قِلَّةٍ.

آج ہم تعداد کی قلت کی وجہ سے ہر گز مغلوب نہیں ہوں گے۔

(سيرت المصطفىٰ: ٥٧/٣، بحواله طبقات ابن سعد)

اس جملہ میں فخر وناز کاوہ جذبہ شامل ہے جواللہ کونا پیند ہے۔

چناں چہ جنگ کے ابتدائی مرحلے میں اس کی سزا ملی، • ارشوال کو بیلشکر وادی پہنچا،

اور رات میں وہیں مقیم ہوا، دشمنوں نے راتوں رات پہاڑوں پراپنے مور ہے جمالئے، ہر گھاٹی کے سرے پر ماہر تیرانداز بٹھادئے، اور مسلمانوں کالشکر جب صبح کو وہاں سے گذراتو خفیہ تیراندازوں نے مسلسل تیروں کی بارش برسادی، حملہ اِس قدر غیر متوقع اور نا گہانی تھا کہ مسلمانوں کی صفیں درہم برہم ہونے لگیں، حواس باختگی اور سراسیمگی پھیل گئی، قدم اکھڑنے لگے، فوج کے اسلامے حصہ میں بھگدڑ مچنے لگی، غیر تربیت یا فتہ نومسلموں کی وجہ سے بیصور سے

کے، فوئ کے اٹلے حصہ میں جھلدڑ چنے تلی، غیر رہیت یا فتہ تو سلموں کی وجہ سے بیصورتِ حال *سامنے آ*ئی، حالا**ت بہت نازک تھے۔** (تساریہ طبیری: ۲/۱۳/۱، تساریخ ابین حسلہ و ن

١ /٨٦ ١، البداية و النهاية :٤ /٨١٣)

# شجاعت نبوى

مگراس خطرناک مرحلے میں آقائے نامدار سرورکونین حضرت محمر مصطفی کی ثابت قدمی ، دلیری اور شجاعت کا فقیدالمثال نمونه سامنے آیا، آپ کے ایس خاران ثار اصحاب

کے ساتھ کو واستقامت بن کرمیدان میں ڈٹے رہے۔

آپسیرت پڑھئے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ شفید نچر پرسوار ہیں،حضرت عباس نچر کی لگام پکڑے ہوئے ہیں، آپ شکے کھم پرحضرت عباس آ وازلگار ہے ہیں:

یا لَلُمُهَا جِرِیُنَ! یَا لَلاَنْصَادِ!یَا أَصْحَابَ السَّمُرَ قِا
اے مہاجرین: کہال جارہے ہو؟ انصار کہال ہیں؟ اے کیکر کے
ینچ بیعت رضوان کرنے والو:تم کہال ہو؟ (مسلم: الحہاد: باب غزوة حنین،

سيرت احمد مجتبي:٣/٥٠/٢)

یہ صدا سنتے ہی مجاہدین عزم وولولہ سے لبریز جذبات کے ساتھ والیس لوٹ رہے ہیں، آقا ﷺ سواری سے اتر کرعالم جلال میں بیر جزنیہ شعر پڑھ رہے ہیں۔ اُنَسسا السنَّبِسیُّ لاَ کَسِدِبُ اُنَسسا ابُسنُ عَبُسدِ الْسَمُ طَّسلِسبُ

میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ وغلط بیانی نہیں ہے، میں عبد المطلب کی اولا دمیں ہوں۔ (بخاری:المغازی:باب قول الله تعالیٰ: ویوم حنین الخ)

# زبردست معركهاور فتح مبين

اس کے بعد گھسان کا مقابلہ ہوا ہے، کشکر اسلام نے دشمنوں کے کشتے کے پشتے لگادیئے ہیں، اللہ نے ایک آ زمائش سے گذار نے کے بعدا پی غیبی نصرت کے ذریعہ فتح مبین عطا فرمادی ہے، اس معرکہ میں ۴ رمسلمانوں کو اعزازِ شہادت ملا ہے، دشمن کے محدافراوتل ہوئے ہیں، ۲ رہزار مردعورتیں اور بچے قید ہوئے ۲۲۴؍ ہزار اونٹ، ۴۰۸؍ ہزار سے زائد کی ماتی خطیر وہیش قیت دولت مالی غنیمت کے طور پرمسلمانوں کو ملی ہے۔ (حوامع السیرة: لابن حزم: ۲۶۲، تاریخ طبری: ۲۷/۱)

#### قرآن نے حنین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِى مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوُمَ حُنيُنِ، إِذُ اعْجَبَتُكُمُ كَثُرَتُكُمُ ، فَلَنُ تُغُنِ عَنْكُمُ شَيئًا ، وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ، ثُمَّ وَلَّيْتُمُ مُدُبِرِينَ، ثُمَّ أَنُزَلَ اللّٰهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤمِنِينَ، وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمُ تَرَوُهَا، وَعَذَب اللّٰهِ فَكُودًا لَمُ تَرَوُهَا، وَعَذَب اللّٰهِ فَعُورُوا، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، ثُمَّ يَتُوبُ اللّٰهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ. اللّٰهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ. اللّٰهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ. (التوبة: ٢٥-٢٦)

حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے بہت سے مقامات پر تمہاری مدد کی ہے، اور خاص طور پر نین کے دن جب تمہاری تعداد کی کثرت نے تہہیں مگن کردیا تھا، مگر وہ کثر سے تعداد تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہوگئی، پھر تم نے پیٹے دکھا کر میدان سے رخ موڑ لیا، پھر اللہ تعالی نے اپنے رسول پر اور مؤمنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل کی اور ایسے شکرا تارے جو تمہیں نظر نہیں آئے، اور جن لوگوں نے کفر اپنار کھا تھا، اللہ نے ان کو سزا دی، اور ایسے کا فروں کا یہی بدلہ ہے، پھر اللہ جس کو چا ہے اس کے بعد تو بہس کرے، اور اللہ بہت بخشے والا بڑا مہر بان ہے۔

# قرآنی تنبیه

غور فرمائے! اللہ عزوجل نے کثرتِ تعداد پر نازکو ناپسند کرتے ہوئے تنبیہ فرمائی ہے، اس سے بیسبق دیا جارہا ہے کہ اسباب ووسائل اور تعداد پر بھی بھی عجب و پندار اور فخر ونازکی کیفیت نہیں پیدا ہونی چاہئے، صاحب ایمان کو ہمیشہ تمام ممکنہ اسباب اختیار کرنے کے

بعدعد دی کثرت اوراسباب پرغرور میں مبتلا ہوئے بغیر اپنے رب پر بھروسہ اوراسی کی طرف رجوع ہونا جاہئے۔

# بدروحنين كامواز نهاورسبق

یہاں رک کر ذراغزوہ بدر اور حنین کا موازنہ بھی فرمایئے ، بدر کا میدان ہے، صرف ساس مسلمان ہیں، فاتح بدر پیغمبر علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں زار وقطار گریہ کنال ہیں، دوسری طرف حنین کی وادی ہے، مسلمان کثیر تعداد میں ہیں، کثیر تعداد پر ناز نے پہلے مرحلے میں افراتفری مجادی ہے، مگر اللہ کا پیغمبر مور ہے پرڈٹا ہوا ہے، اور پورے حوصلے سے وشمن سے نگر اربا ہے۔

مقامِ غور ہے کہ بدر کی فتے نے غروز ہیں پیدا کیا اور حنین کی ابتدائی ہزیت نے مایوی پیدا نہیں کی ،اس طرح یہ پیغام امت کو دیا گیا ہے کہ کارزار حیات میں تم کو یہ دونوں تجربے ہوں گے، بھی فتح ملے گی، بھی شکست بھی ہوسکتی ہے، مگر تمہارے نبی کا بیاسوہ تمہارے سامنے رہنا چاہئے کہ فتح پر تکبر کا شکارمت بننا، فلامت پر ناامیدی کا شکارمت بننا، قوموں کی زندگی میں یہ دونوں مرحلے آتے رہتے ہیں۔ وَ تِلْکَ الاَیّامُ نُدَاوِلُهَا بَیْنَ النَّاسِ.

#### غزوه طائف

آ گے بڑھئے! بوثقیف کامسکن طائف تھا، حنین کی شکست کے بعد انہوں نے طائف کارخ کیا، فوج کے سردار مالک بن عوف اور ثقیف کے باقی لوگ طائف میں قلعہ بند ہوگئے، آپ کے نے پوری فوج کے ساتھ طائف کے قلعے کا محاصر ہ کرلیا، یہ محاصرہ طویل ہوتا گیا، تقریباً ۲۰ ردن گذر گئے۔ (البدایة و النہایة: ۲۰/۶)

اسی دوران حضرت طفیل بن عمرو دوسی ایک دبا بداور نجنیق لے کر پہنچ گئے ، آپ ﷺ نے یہ تھمیا ربھی استعال کئے۔ (شرح الزرقانی: ۲۸/۳) قلعہ کی دیواروں میں شگاف ڈالنے کی مختلف تدبیریں اور کوششیں بھی ہوئیں ، افہام و تفہیم کے مرحلے بھی آئے ، دشمنوں نے قلعے کے اوپر سے تیروں کی سخت بارش کی ، جس سے ۱۱رمسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا ، آپ کھٹے نے بیا علان بھی کرایا کہ جوطائف کے قلعے سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے گا اسے آزادور ہاکر دیا جائے گا ، دس سے زائد افراداتر آئے اور انہیں آزادی دے دی گئی ، انہیں میں حضرت نفیع بن الحارث بھی تھے ، جنہیں بعد میں ابو بکرہ کے نام سے شہرت ہوئی ۔ (فتح الباری : ۱۸ / ۵)

بهرحال بية للعد فتح نهيل موسكا، اشارهٔ غيبي بھي بيد مواكداس وقت بيمهم ختم كردي

مائے۔(شرح الزرقاني:٢٨/٣، طبري:٢٣/١)

چناں چہ آپ ﷺ نے واپسی کا سفر شروع فرمادیا، اس موقع پر حضرت عمرٌ نے اہل طا نف کے قق میں بددعا کی درخواست کی ،مگر آپ ﷺ نے اس کے بجائے بیددعاما نگی:

اللَّهُمَّ اهْدِ ثَقِيُفًا وَائُتِ بِهِمُ.

بالآ خرابیا ہی ہوا تھا، بعد میں بی قلعہ خود فتح ہوا اور سبھی لوگ مدینہ منورہ آ کر حلقہ اسلام میں داخل ہوئے، جن میں سردار مالک بن عوف بھی تھے۔ (طبقات ابن سعد: ۲/۱۵)

#### تقسيم اموال غنيمت

والیسی میں آپ کی مقام 'جعر اُنہ' پہنچے، یہاں حنین کے اموال غنیمت کی تقسیم کا ممل انجام پایا، اس سے پہلے تقریباً وس دن آپ کے نے اہل ہوازن کا انظار کیا کہ شایدوہ اپنے اموال کی والیسی کے لئے آ نمیں، مگر ان کے نہ آ نے پر سارا مال تقسیم کر دیا گیا، اس کے بعدوہ آئے اور مال کی والیسی کی درخواست اور اپنی قرابت کا واسطہ دیا، آپ کے نے صحابہ سے مشورہ فرمایا، جس میں یہ طے ہوا کہ مال تو والیس نہیں کیا جائے گا؛ البتہ قیدی والیس کردئے جا نمیں گے، چنال چرایساہی ہوا۔ (بحاری: فرض الحمس: باب و من الدلیل علیٰ ان الحمس لیوائب المسلمین، سیرت ابن هشام: ۲۵/۱۳، فتح الباری: ۸۸/۸٪)

# رضاعی بهن حضرت شیماء کی آمد

#### تاليف قلب

مالِ غنیمت کی تقسیم میں نومسلموں کی تالیف قلب اور ان کواسلام پر جمانے کی حکمت سے آپ ﷺ نے مکہ کے نومسلموں کوزیادہ تر مال عطافر مایا، عام مہاجرین وانصار کواس مال میں کوئی خاص حصنہ بیں دیا گیا۔

انصار کے بعض جو شلے جوانوں کے جذبات اور مؤثر ترین

#### خطاب نبوی

قریش کے نومسلم سرداروں کے ساتھ اس فیاضانہ سلوک پر انصار کے کچھ جو شلے

نو جوانوں کی طرف سے ناگواری کا اظہار سامنے آیا کہ جب خون کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم بلائے جاتے ہیں اور جب غنیمت کا مسکلہ آتا ہے تو اپنوں کو تر جیح دی جاتی ہے، آپ گھاکو یہ خبرملتی ہے، بے چین ہوجاتے ہیں، آپ گھائے کے حکم پرتمام انصار کو چڑے کے ایک بڑے خیمے میں جمع کیا جاتا ہے، کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں ہے، اس موقع پر آپ گھائی زبانِ صدافت ترجمان سے عجیب بلیغ ومؤثر ، سحر آفریں، جادواثر ، انقلاب انگیز اور معجزانہ خطاب جاری ہواہے:

يَا مَعُشَرَ الأَنُصَارِ! مَا قَالَةٌ بَلَغَتُنِي عَنُكُمُ؟ وَجدَةٌ وَجَدُتُمُوهَا فِي أَنْفُسِكُمُ؟ أَلَمُ آتِكُمُ ضُلَّالاً فَهَدَا كُمُ اللَّهُ بيُ، وَعَالَةً فَأَغُنَاكُمُ اللَّهُ بِيُ، وَأَعُدَاءً فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمُ، أَمَا وَاللَّهِ لَوُ شِئْتُمُ لَقُلْتُمُ فَلَصَدَقُتُمُ وَلَصَدَّقُتُكُمُ، أَتَيْتَنَا مُكَذَّبًا فَصَدَّقُنَاكَ، وَمَخُذُولاً فَنصَرُناكَ، وَطَرِيْداً فَآوَيْنَاكَ، وَعَائِلاً فَوَاسَيُنَاكَ، أُوَجَـٰدُتُـمُ عَلَىَّ يَا مَعُشَرَ الأَنْصَارِ فِي أَنُ فُسِكُمُ فِي لُعَاعَةٍ مِنَ الدُّنْيَا تَأَلَّفُتُ بِهَا قَوُماً لِيُسُلِمُوا وَوَكَّ لُتُكُمُ إِلَى إِسُلامِكُمُ؟ أَلاَ تَرُضَوُنَ يَا مَعُشَرَ الأَنْصَارِ أَنُ يَــذُهَـبَ الـنَّاسُ بالشَّاءِ وَالْبَعِير وَتَرُجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ إِلَى رحَالِكُم، فَوَ الَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِـمَّا يَنُـقَلِبُونَ بِه، وَلَوُلاَ اللهِجُرَةُ لَكُنْتُ امُرَءً مِنَ الأَنْصَار، وَلَوُ سَلَكَ النَّاسُ شِعُباً وَوَادِياً وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ شِعُباً وَ وَادِياً لَسَلَكُتُ شِعُبَ الأَنْصَارِ وَوَادِيَهَا، اَلأَنْصَارُ شِعَارٌ، وَالنَّاسُ دِثَارٌ، اَللَّهُمَّ اَرُحَمِ الْأَنْصَارَ وَأَبْنَاءَ الْأَنْصَارِ وَأَبْنَاءَ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ.

اے گروہ انصار! بیکسی چے میگوئی ہے،جس کی خبرتمہاری طرف سے مجھ تک بہنچی ہے؟ یہ سی خفگی ہے جوتمہارے دلوں میں ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ میں جب تمہارے پاس آیا تھا،تم گمراہ تھے،اللہ نے میرے ذریعہ تمہیں ہدایت دی،تم تہی دست تھے،اللہ نے میرے ذریعہ تمہیں مالدار بنایا ہتم ایک دوسرے کے دشمن تھے،اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیئے،سنو: بخداا گرتم چاہوتو کہہ سکتے ہو،اورتم اپنے کہنے میں سیح ہو گےاور میں بھی تمہاری تقیدیق کروں گا،تم کہہ سکتے ہو کہ آپ کو ہر طرف سے جھٹلا دیا گیا تھا،ہم نے آپ کی تصدیق کی ، آپ بے یارو مدد گار تھے،ہم نے آپ کی مدد کی ،آپ کوطن سے نکلنے پر مجبور کردیا گیا تھا، ہم نے آپ کو پناہ دی،آب معاشی اعتبارے پریشان تھے،ہم نے آپ کی غم گساری کی۔ اے گروہ انصار! کیاتم اینے دلوں میں مجھ پراس حقیر متاع دنیا کے لئے ناراض ہور ہے ہوجس کے ذریعہ میں نے نومسلموں کواسلام پر جمانے کے لئے دلداری کی ،اورتم کوتمہارے اسلام کے سپر دکر دیا؟ اے گروہ انصار! کیاتم اس سےخوش نہیں ہو کہاورلوگ اونٹ اور بکری کیکر جائیں اورتم اللہ کے رسول کوکیکر اپنے گھروں کولوٹو؟ اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، بلاشبہ جس ذات کوکیکرتم لوٹو گے وہ ان چیزوں سے بدر جہا بہتر ہے جود وسر بےلوگ کیکر جائیں گے۔ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہی کا ایک فر د ہوتا، اگر دوسر ہے لوگ ایک گھاٹی اور ایک وادی پر چلیں،اور انصار دوسری گھاٹی اور دوسری وادی پرچلیں، تو میں انصار ہی کی وادی اور گھاٹی پر چلوں گا، انصار جسم سے

متصل کپڑے کی طرح مجھ سے قریب ہیں، اور دیگر لوگ اوپر کے کپڑے کی طرح ہیں، خدایا: انصار پر دحم فرمایئے ، انصار کی اولا دیر رحمت نازل فرمائیے اور انصار کی اولا دکی اولا دیر ابر رحمت برساد ہجئے۔ اس خطاب کا منظر دیکھنے والے عینی شاہدین کا بیان ہے کہ خطاب اس قدر دل گ

اس خطاب کا منظر دیکھنے والے عینی شاہدین کا بیان ہے کہ خطاب اس قدر دل گدازتھا کہ کوئی آنکھا بین نتھی جس نے آنسوؤں سے کہ کوئی آنکھا لیں نتھی جس نے آنسوؤں سے وضونہ کیا ہو، کوئی دامن ایسانہ تھا جواشک ندامت سے تر نہ ہوا ہو، ایک گریۂ ہیم کی کیفیت طاری تھی، بچکیاں بندھ گئ تھیں، ہرزبان پریہی پکارتھی کہ:

ہمیں کے خہیں چاہیں جا ہے ،ہمیں صرف الدکا رسول مطلوب ہے ،ہماس تقیم پردل وجان سے راضی ہیں ۔ (پورے واقعہ کے لئے دیکھئے: مسلم: النزكوة: باب عطاء المؤلفة قلوبهم، مسند احمد: ٧٦/٣ النخ، مختارات من ادب العرب: ٢٩/١ النخ)

## خطاب نبوی ﷺ کاروح پرور بیغام

جھزاتِ گرامی! اس واقعہ سے ایک طرف تو نازک اور حساس موقعوں پرسحر آفریں خطابت کی جادو بیانی اور تا ثیر کا اندازہ ہوتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ عز وجل نے تمام کمالاتِ علمی وعملی کے ساتھ آنخضرت کے کوخطیبا نہ کمال بھی مکمل طور پر عطافر مایا تھا، خطباتِ نبوی میں یہ خطبہ اپنی بلاغت اور تا ثیر کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے۔

وسری طرف اس سے یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ دوسروں کی کارکردگی، قربانی اورخد مات کونظرانداز نہیں کیا جانا چاہئے؛ بلکہ کسی ذہنی تحفظ کے بغیر کھلے دل سے اس کا اقرار واعتراف کیا جانا چاہئے، انصارِ مدینہ کی قربانیوں کا تذکرہ زبانِ نبوت سے انتہائی بلندالفاظ میں ہور ہا ہے، یہ اسوہ نبوی معاشرتی زندگی میں الفتوں کے رشتے مشحکم بنانے، باہمی وحدت و

اجتماعیت کوفروغ دینے اور حوصلوں کو بڑھانے کا بہت مؤثر ذریعہ بھی ہے۔

ساتھ ہی اس خطبے کے مندرجات نے امت کے سامنے یہ حقیقت بھی آشکارا کی ہے کہ مؤمن کا اصلی ہدف اللہ ورسول کی رضا ہونی چاہئے، متاع دنیا بے قیمت اور قرآن کی زبان میں 'متاع قلیل' اور'' متاع الغرور' (دھو کے کا سامان ) اور حدیث کی زبان میں کھی اور مجھر کے پرسے بھی زیادہ بے وقعت ہے، کاش امت اس حقیقت کو بجھ لے، اور مال کے اس فتنے سے محفوظ ہوجائے، جس نے پوطرفہ امت کو اپنی تباہی کے گھیرے میں لے رکھا ہے۔

#### عمرهٔ جعرانه

غزوهٔ حنین وطائف سے فراغت کے بعد آقا اللہ نے مقام جر انہ سے ۱۸ ارذی قعدہ ۸ رہجری کواحرام باندھا، مکۃ المکر مہتشریف لے گئے، عمرہ اداکیا، اس کے فوراً بعد مدینہ منورہ واپسی کا سفر شروع ہوا، اس طرح وہ سفر جو • اررمضان المبارک ۸ رہجری کو مدینہ سے شروع ہوا تھا، ۲۷ رذی قعدہ ۸ رہجری کو مدینہ منورہ بہنچ کرختم ہوا۔ (شرح الزرقانی: ۱/۳۶) واپات میں آتا ہے کہ آپ کی خیات بی حیات مبارکہ میں ایک جج اداکیا ہے، جو محتجہ الوداع ، کہلاتا ہے، اورکل ۴ رغمر نے مائے، ایک تو عمرہ حدیبہ اور دوسرا عمرۃ القضاء، تیسرا عمرہ جمعر انہ اور چوتھا عمرہ ججۃ الوداع کے ساتھ ادا ہوا۔ (بحداری: الدیم : باب کم اعتسر النہی، البدایة والنہ ایہ والنہ ایہ والنہ ایہ والنہ ایہ والنہ ایہ والنہ البدایة والنہ ایہ والنہ ایہ دولایہ والنہ اللہ والنہ البدایة والنہ ایہ والنہ اللہ والنہ البدایة والنہ ایہ والنہ اللہ والنہ البدایة والنہ ایہ والنہ اللہ والنہ البدایة والنہ البدایہ والنہ والنہ والنہ البدایہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والبدایہ والنہ والنہ والنہ والبدایہ والنہ والن

# صاحبزاد بےحضرت ابراہیمؓ کی ولادت

اسی سال ذی الحجه ۸رہجری میں آپ ﷺ کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ ﷺ کے بطن سے آپ ﷺ کے تیسرے صاحب زادے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی، آپ ﷺ نے ساتویں دن کے عقیقے میں دومینٹر ھے ذکح فرمائے، پیدائش کے ۱۸رماہ کے بعد شیرخواری کی

مرت بى مين ار بهرى مين حضرت ابرا بيم كى وفات بهو كئ تقى - (سيرت النبي: ٣٢٨/١، سيرت المحمد محتبي: ٢٨/١)

# حضرت زينبٌّ بنت الرسول كي وفات

اسی سال آپ کی سب سے بڑی صاحب زادی حضرت زینب ؓ زوجہ ابوالعاص ؓ کی وفات کا الم ناک واقعہ بھی پیش آیا، آپ کی نے ان کی جنازہ کی نماز پڑھائی اور اُشک بار آئھوں اور غمز دہ دل کے ساتھ انہیں قبر میں اتارا، اوران کے حق میں دعا فر مائی۔ (ایضاً)

# كعب بن زميركي غلامانه حاضري

عمر ہُجر انہ سے واپسی کے بعد آپ کی خدمت میں عرب کے عظیم شاعر کعب بن زہیر کولا یا گیا، بینا می گرامی شاعر سے، مگرانہوں نے اپنی اس شعری صلاحیت کا استعال اسلام دشمنی اور ججورسول کی کے لئے کررکھا تھا، بیان مجرموں کی فہرست میں سے جن کے متعلق آپ کی کا بیتکم فتح مکہ کے موقع پر جاری ہوا تھا کہ اگروہ خانۂ کعبہ کا پر دہ بھی پکڑے ہوئے ہوں تو بھی ان کی گردن ماردی جائے، اعلانِ قبل سن کر کعب جان بچانے کے لئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ بالآخی

> نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جواماں ملی تو کہاں ملی مرے جرم خانہ خراب کو ترے عفو بندہ نواز میں

کعب آقا گئے دامن رحمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول: کعب بن زہیر تو بہ کر کے مسلمان ہوگیا ہے، آپ سے امن کا خواست گار ہے، اس کے لئے معافی ہے؟ آپ گئے نے فرمایا: کیوں نہیں؟ کعب نے عرض کیا: وہ غلام میں ہی

ہوں،اس کے بعد کعب نے آپ ﷺ کی شان اور منقبت میں اپنا معروف قصیدہ پڑھا، جسے ''قصیدۂ بانت سعاد'' کہا جاتا ہے، بیقصیدہ زمانۂ جاہلیت کی شاعری کا اعلیٰ نمونہ اور قصیدہ نگاری کی بہت متندمثال ہے،اس کے ہر ہر شعر سے آپ کھی عظمت، شاعر کی عقیدت اور محبت عیاں ہے، آق کھی نے قدرافزائی کرتے ہوئے اکراماً اپنی چا در کعب کوعطافر مادی، اسی لئے اسے قصید ہُ بردہ کہا جاتا ہے۔ اسی قصیدہ کا بیشعر بھی ہے:

إِنَّ السَرَّسُولَ لَنُورٌ يُسُتَ ضَاءُ بِهِ مُهَنَّدٌ مِنُ سُيُوفِ السَّهِ مَسُلُولُ يقيناً رسول المَّالِينور بِين، جن سے روثنی حاصل کی جاتی ہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک سونتی ہوئی کا شدوار تلوار بیں ۔ (دیکھئے: البدایة والنهایة: ٤/٠٧٠، قصیدہ بردہ: ٣٥، مختار من الشعر العربی)



# *چرڪانوا* اسال

# غزوه تبوك

اب ہم ہجرت کے نویں سال میں ہیں،اس سال کا سب سے اہم واقعہ غزوہ تبوک ہے، پیغزوہ رجب ۹ رہجری میں پیش آیا ہے۔

# رومن امپائر کی تشویش اور حملے کی تیاری

غزوہ خیبر سے یہود یوں کا زور توڑا جاچکا تھا، فتح مکہ نے قریش کی کمر توڑ دی تھی، غزوہ خیبن نے قریش کے بعد عربوں کی دوسری بڑی طافت ہوازن کی ہمت توڑ ڈالی، بلکہ حنین کا غزوہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف عربوں کی آخری معرکہ آرائی تھی، اس کے بعد ان کے حوصلے بالکل ٹوٹ گئے، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں کو اسلام کے لئے کھول دیا، جزیرۃ العرب کے بیشتر علاقوں میں اسلام اپنا نفوذ قائم کرچکا تھا، اسلام کی عظمت کے پرچم ہر طرف العرب کے بیشتر علاقوں میں اسلام اپنا نفوذ قائم کرچکا تھا، اسلام کی عظمت کے پرچم ہر طرف لہرا رہے تھے، یہ صورتِ حال رومن امپائر کے لئے بے حد تشویش ناک تھی، انہیں اپنی حکومت کی چو کیس ہتی نظر آر رہی تھیں، مدینہ منورہ کے منافقین بھی قیصر وم سے خفیہ را لیطے میں صورت سے منورہ ہر جملے کے لئے اکسار ہے تھے، بالآخر قیصر نے مسلمانوں کے خلاف فوجیں اکٹھا کرنے کا تھا کرنے کا تھا کہ دے دیا۔ (طبقات ابن سعد: ۲۰/۲، مجمع الزوائد: ۲۸۱۸)

# آپ کواطلاع اور تیاری

آپ ﷺ کواپنے وسیع مخابراتی نظام کے ذریعہ اس مہم کی اطلاع ملی ، تو آپ ﷺ نے

ضروری سمجھا کہ رومیوں کو جملہ کرنے میں پہل کا موقع نہ دیا جائے اور نہ انہیں عرب کی سرحد
میں آنے دیا جائے، قیصر روم کی حکومت اس دور کی سپر پاورتھی، آپ بھی نے اس کا رعب
مسلمانوں کے دلوں سے ختم کردیئے کے مقصد سے اقدامی جہاد کا فیصلہ فر مایا اور دیگر جہاد
کے مواقع پر جنگی حکمت عملی کے تحت اختیار کئے جائے ''تو دیدہ'' (جنگی مقام اور دیگر حساس
امور کوصیغهٔ راز میں رکھنے ) کے طریقے کے بجائے اس موقع پر سب کچھ واضح طور پر بیان
فر مادیا کہ مسلمانوں کو تبوک جیسے دور در از مقام تک جانا ہے، اور مقابلہ ایسی طاقت سے ہے
خس کی حکومت آ دھی دنیا پر ہے۔ (بحاری: المغازی: باب حدیث کعب بن مالك)

#### لازمى فوجى بهرتى كااعلان

آپ ﷺ نے مدینہ منورہ میں" نے فیسر عام" (لازمی فوجی بھرتی اور جنگی شرکت) کا اعلان فرمادیا اور واضح کر دیا کہ جومسلمان شرعاً معندور نہیں ہے اور اس جنگ میں شریک ہوسکتا ہے وہ تیاری کرلے، بس اس اعلان نے گویا بجلی دوڑا دی، مدینہ اور اطراف کے اہل ایمان پورے جذبہ ایمانی اور شوقی جہادہے معمور ہوکر تیار ہوگئے۔

# اس وقت کی موجود ہصورت حال

غور فرمائے! جس وقت اس غزوہ کا اعلان ہوا ہے، اس وقت کی صورتِ حال کیا ہے؟ گرمی کی شدت، دھوپ کی تمازت، موسم کی ناساز گاری، معاشی بحران، باغات میں مجبور تیارہے، اور مدینہ کی پوری تجارت اس مجبور کی فروخت پر شخصر ہے، مزید سات سومیل کا طویل اور پر مشقت سفر درییش ہے، ہر مجاہد کے پاس سواری بھی نہیں ہے، ایک سواری میں کئی لوگ شریک ہیں، مقابلہ وقت کی سب سے بڑی طاقت سے ہے۔
ایک طرف بیرحالات ہیں، اور جذبہ ایمان کمزور ہو، طبیعت بہانہ جو ہو، مزاج حیلہ ایک طرف بیرحالات ہیں، اور جذبہ ایمان کمزور ہو، طبیعت بہانہ جو ہو، مزاج حیلہ

ساز ہوتوان میں سے ہر چیز رک جانے کا بہانہ بن سکتی ہے، مگر قربان جائے صحابہ کے کاروان

تقترس وشوق پر، انہوں نے تمام خطرات اور وسوسے پس پشت ڈال دیے ہیں، دنیا اور معاش کی ہر فکر سے دامن جھاڑ لیا ہے، انہوں نے اپنے دلوں سے مجبور کے تیار باغات، ان کے پھل توڑنے کے انتظامات، ان کی دیکھر کھے ہر فکر اللہ ورسول کھے کے تکم پر قربان کر دی ہے، اور روایات کے مطابق ۱۳۰۰ ہزار سے زائد صحابہ نے اپنے نام درج کرا لئے ہیں۔ (شرح الزرقانی: ۹۳/۳)

# مالى تعاون كى ترغيب

معاشی بحران کے ان حالات میں ۳۰ م بزار مجاہدین کے رسداور ضروریات کی فراہمی ایک بڑا مسئلہ بن کرسامنے ہے، آقا اللہ این مؤثر خطاب میں مسلمانوں سے تعاون اور چندہ کی پرزورا پیل کررہے ہیں، فقروفا قد کے حالات کی وجہ سے اس غزوہ کو "غزوۃ المعسر"اور اس لشکرکو" جیش العسر ق" بھی کہا جاتا ہے۔ (مغازی الرسول: واقدی: ۲/۰ ۳۶)

آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ:

مَنُ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسُرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ. كون خوش نصيب ہے جو عالم تنگ دئتی میں شوقِ جہادر كھنے والے

لون حول تھیب ہے جو عالم تنک دی میں شوقِ جہا در ھنے والے اس تشکر کے لئے ضروری اسباب فراہم کرنے کی سعادت حاصل کرے اور پھراسے جنت عطام وجائے۔(بعاری: الوصایا:باب اذاوقف الغ)

#### صحابه كاجذبه انفاق

یداعلان س کرراو خیر میں مسابقت کا جذبہ صحابہ میں ابھر آیا ہے، حضرت صدیق اکبڑ اپنا کل ا ثاثہ بارگا و نبوی میں لے آئے ہیں، آپ ﷺ کے دریافت کرنے پرعرض کیا ہے کہ میرے لئے اللہ ورسول کافی ہیں۔

پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه اپنے گھر کا نصف اثاثہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ آج شاید اس کار خیر میں مجھے ابو بکر پر سبقت حاصل ہوجائے گی، مگر جب میں معلوم ہوا ہے کہ ابو بکر تو کل اثاثہ نذر کر چکے ہیں، تو بے اختیار کہنے لگتے ہیں: ابو بکر! آپ ہے آگے وئی نہیں جاسکتا ع

یہ رتبۂ بلند ملا جس کو مل گیا

(ابو داؤ د:الزكوة: باب في الرخصة في ذالك)

حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضی الله تعالیٰ عنه ۱۰ اراوقیه سونا اور ۲۰۰۰ اراوقیه جاندی کا گرال قدر تعاون پیش کررہے ہیں، حضرت عاصم بن عدی ۱۰۰ اروس تھجوریں دے رہے ہیں۔ (المغازی: للواقدی: ۲/۰۸۲)

اور ذوالنورین سیدناعثمانِ غنی رضی الله عنه کوتو من جانب الله "مُسجَهِّزُ جَیُسشِ الْعُسُرَةِ" (اس لشکرکوتیارکرنے والے جیالے) کا اعز از عطامونا تھا، انہوں نے اپنی دولت کے دہانے کھول دئے، پہلے مرحلے میں دوسو اونٹ اور دوسو اوقیہ چاندی حاضر کی، پھر دوسر مے میں مزید ۱۰۱۰ونٹ مع ساز وسامان حاضر کردئے، پھراس کے بعد مزید بھردوسرے مرحلے میں مزید ۱۰۰۰ونٹ مع ساز وسامان حاضر کردئے، پھراس کے بعد مزید دسرے دستے داردینارنذرکردئے، اور پھرمختلف قسطوں میں اپنا تعاون پیش کرتے رہے۔ (شسسے۔

الزرقاني:٣٤/٣، عثمان ذو النورين: مولانا سعيد اكبرآبادي:٨)

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس فیاضی نے آقا ﷺ کے دل میں مسرت کی الم دوڑادی ہے، اور آقاﷺ نے فرمادیا ہے کہ:

ا الله! میں عثمان سے راضی ہو گیا ، آپ بھی راضی ہوجائے۔

مزید فرمایا کہ اب اس کے بعدعثمان کوکوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا، انہوں نے ایسا کر دارپیش کیا ہے کہ اب تا دم مرگ کوئی اور کام نہ کریں تب بھی بخشش کے لئے بس ہے۔

(مسند احمد:٥/٦٣)

روایات بتاتی ہیں کہ عجیب وغریب جذبہ سخاوت تھا، انفاق فی سبیل اللہ کا انتہائی مثالی نمونہ صحابہ پیش کررہے تھے، جس کے پاس جوتھا بخوشی نذر کررہا تھا، مسجد نبوی کے صحن میں ڈھیرلگ گیا تھا۔

#### غرباءكا كردار

درباررسالت کے غرباء کا کردار بھی اس موقع پر آبِ زرسے لکھنے کے قابل ہے، حضرت ابوعیل انصار گاغریب صحافی ہیں، ان کے پاس تعاون پیش کرنے کے لئے پچھنہیں ہے، مگر دل مانتا نہیں، رات بھرا یک یہودی کے کھیت میں پانی پہنچانے کی مزدوری کرتے رہے، صبح کو ۲ رسیر کھجور اجرت ملی، دوسیر گھر والوں کو دے کر باقی دوسیر کی پوٹلی آ قا کھی کی خدمت میں لائے ہیں، کون مسجد میں عطیات کا ڈھیر دیکھ کران کے قدم رک گئے ہیں، کہاں میگراں قدر عطیات اور کہاں یہ بے حقیقت پوٹلی ؟

آ قا الله بھانپ جاتے ہیں، ابو عیل کوآ کے بلاتے ہیں، ابو عیل پوری داستان عرض کرتے ہیں، آ قا ابو ابو عیل کی پیٹے تھی تھیاتے ہیں، ان کے جذبہ ایثار کی قدر کرتے ہیں، تم فرماتے ہیں کہ ابو عیل کی مجوری تمام عطیات کے ڈھیر پر بھیر دو۔ (سیرت احمد محنی: ۲۰۰۱) اس طرح آپ کے بیام دیا ہے کہ لوگو! اللہ کے دربار میں اصل قیت مقدار، کمیت اور کو انٹی کی نہیں؛ بلکہ معیار، کیفیت، کو الٹی، جذبہ دل، نیت باطن اور خلوصِ قلب کی ہے، اللہ کی رضا کے لئے خرج کیا جانے والا ایک معمولی سامان بھی سیم وزر کے اس سیجنے پر بھاری ہے۔ جس کی پشت پر ریا اور نمود کے جذبے کا رفر ما ہوں۔

# منافقین کا حبث اورقر آن کی صراحت

مارِ آستین منافقین اس موقع پراپنے خبث باطن کا اظہار بھی خوب خوب کررہے تھے، جومسلمان زیادہ مال لار ہاتھااسے ریا کار ہونے کا طعنہ دیتے اور جومسلمان کم مال لا تااسے یہ کہتے کہ اللہ اس کے تعاون سے بے نیاز ہے، اللہ نے ان کم ظرفوں کی اس حرکت کا نوٹس لیا اور فرمادیا:

الَّذِيُنَ يَلُمِ زُوُنَ الْمُ طَّوِّعِيُنَ مِنَ الْمُؤُمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ لاَ يَجِدُونَ إِلَّا جُهُدَهُمُ فَيَسُخَرُونَ مِنْهُمُ، الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ لاَ يَجِدُونَ إِلَّا جُهُدَهُمُ فَيَسُخَرُونَ مِنْهُمُ، سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمُ وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيُمٌ. (التوبة: ٧٩)

یہ وہی منافق ہیں جوخوشی سے دل کھول کر صدقہ کرنے والے اہل ایمان کو بھی طعنہ دیتے ہیں، اوران کو بھی طعنہ دیتے ہیں، جنہیں اپنی محنت کی آمدنی کے سوا کچھاور میسر نہیں ہے، اس لئے بیان کا فداق اڑاتے ہیں، اللہ بھی ان کا فداق اڑا تا ہے اوران کے لئے در دناک عذاب تیار ہے۔

# بکا نین کا مقدس گروہ

اسی موقع پر جذبہ جہاد ہے معمور وخمور سات مسلمان حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ! جہاد کا شوق بے تاب کرر ہا ہے، سواری کا انتظام نہیں، آپ ﷺ انتظام فر ماد بجئے، آقا ﷺ فرماتے ہیں کہ میرے پاس سواری کا بندو بست نہیں ہے، بس ہیں کر گویا ان کے دلوں پر آرے چل جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب اللہ آتا ہے۔ (شرح الزوقانی: ۲۶/۳)

، مُن وَ وَ وَ اللّهِ عَلَيْ وَ اللّهِ اللّهِ اللهِ ا

جنگ میں شرکت نہ کر سکنے کی صورت میں ان لوگوں پر کوئی مواخذہ نہیں جنہوں نے آپ سے سواریاں ہم پہنچانے کی درخواست کی تھی ، آپ نے کہا تھا کہ میرے پاس تو تمہاری سواریوں کا انتظام نہیں ہے، وہ اس حالت میں مجبوراً واپس ہوئے تھے کہ آئکھوں سے آنسوجاری تھے، اور انہیں اس کا بڑا رنح تھا کہ وہ اپنے خرج پر شریک جہاد ہونے کی قدرت نہیں رکھتے۔ (سیرت احمد محتبی: ۲۰۲۳)

# حضرت عليه بن يزيدٌ كي عجيب دعا

جماعت صحابہ میں ایک جال شار حضرت علیّہ بن یزید بھی ہیں، دل جہاد کے لئے تڑپ رہاہے، سواری نہیں ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ سواری ما نگنے والے آقا ﷺ کے دربار سے نامرا دلوٹ رہے ہیں، ان سے رہانہیں جاتا، تنجد کا وقت ہے، نورانی فضا ہے، علیّہ اپنے رب کی بارگاہ میں دست دعا دراز کئے ہوئے بہتے آنسوؤں کے ساتھ عرض گذار ہیں:

اللہ العالمين! آپ كى راہ ميں نكلنے كى ساعت آچكى ہے، جہاد كا وقت قريب ہے، آپ كے رسول ﷺ جہاد كى ترغيب دےرہے ہيں، مگرآ قا: ميں بالكل خالى ہاتھ ہوں، رسولِ خداﷺ كے پاس بھى كچھ ہيں ہے، خداوندا! اس بے بى ميں ع

میں تہی دست ہوں کیا پیش کروں تیرے حضور میرے پاس تو بس میری عزت ہے، میری جان ہے، میں اسی کو تیری راہ میں قربان کرتا ہوں۔ جبیر

فجر کی نماز ہوچکی ہے، آقائے نامدار ﷺ فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنے والا کھڑا ہوجائے،علیّہ کھڑے ہوگئے ہیں،اورکانی رہے ہیں، آقﷺ فرماتے ہیں: علیّہ! خوش ہوجاؤ، اس رب کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تمہاراصدقہ بارگاوحق میں قبول کیا جاچکا ہے۔ (زاد المعاد:۳٤/٣)

یہ بڑی پرلطف داستان ہے، کیا بیان کیا جائے، کیا جھوڑا جائے، ایثار، قربانی، فدائیت، سخاوت، کریم انفسی، اطاعت، تسلیم ورضا، اور تو کل واعتماد علی اللہ کے ان گنت

نمونے صحابہ کی مقدس جماعت نے اس موقع پر امت کے لئے بیش کئے ہیں۔

# منافقين كى تخريب كاريال

ایک طرف به بهور ہاتھا، دوسری طرف منافقین اپنی تخریب کاریوں میں زوروشورسے گئے ہوئے تھے، ان کامشن بیتھا کہ بیمہم ناکام بنادی جائے، وہ مخلص مسلمانوں کو جہادسے روک رہے تھے، خطرات سے ڈرار ہے تھے، موسم کی تمازت سے خوف زدہ کررہے تھے، قرآن کہتا ہے:

وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّا لَوُ كَانُوا يَفُقَهُونَ. (التوبة/٨١)

وہ کہدرہے تھے کہ اس گرمی میں نہ نکلو، آپ فرمادیجئے کہ جہنم کی

آ گ گرمی میں کہیں زیادہ سخت ہے، کاش ان کوسمجھ ہوتی۔ ...

اس موقع پر منافقوں کی ایک خفیہ سازشی میٹنگ''سویلم'' نامی شخص کے گھر پر ہور ہی تھی ، آپ ﷺ وخبر ملی تو آپ ﷺ نے حضرت طلحہ کو تکم دیا کہ اس گھر کوجلا دیا جائے ، بالآخر گھر

جلادیا گیا، اورمیٹنگ میں شریک لوگ جیت سے کودکر بھا گے۔ (سیرت ابن هشام: ۲۰/۲٥)

#### مسجرضرار

اس واقعہ کے بعد منافقوں نے اپنی پالیسی بدلی، اور اپنی تخریب کاری کوعبادت و تقدس کے لبادے میں چھپایا، اور ایک میٹنگ ہال متعین کر کے اسے مسجد کا نام دیا، وہاں جمع

مسلمانوں کوشبہ بھی نہ ہوگا، انہوں نے آپ ﷺ سے بطور برکت وہاں نماز اداکرنے کی پیش کش بھی رکھی ،گرآپ ﷺ نے اس کو تبوک سے واپسی پرٹال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی تمام سرگرمیاں بذریعہ وحی آپ ﷺ کو بتادیں، اور بالآخر تبوک سے واپسی پرآپ ﷺ نے اس مسجد نما تخریب کے اڈے کوآگ لگوادی، قرآن میں

ہونے لگے،مقصد یہ تھا کہ سجد کی آڑ میں ہم اپنی سازشی کارروائیاں کرتے رہیں گے اور

وَالَّذِيُنَ اتَّخَذُوا مَسُجِداً ضِرَارًا وَكُفُرًا وَتَفُرِيُقًا بَيُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنُ قَبُلُ، اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنُ قَبُلُ، وَلَيْحَلِفُنَّ إِنُ ارَدُنَا إِلَّا الْحُسنَىٰ وَاللَّهُ يَشُهَدُ إِنَّهُمُ لَكَاذِبُونَ.

(التوبة/ ١٠٧)

فرمایا گیا:

اور پچھوہ الوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجداس کام کے لئے بنائی ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، کافرانہ با تیں کریں، اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیس، اور اس شخص کو ایک اڈہ فراہم کریں، جس کی پہلے سے اللہ ورسول کے ساتھ جنگ ہے، اور بیاوگ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ محلائی کے سوا ہماری کوئی اور نیت نہیں ہے، مگر اللہ گواہ ہے کہ بیلوگ قطعی جھوٹے ہیں۔ (دیکھئے: سیرت ابن هشام: ۲۱/۲، زاد المعاد: ۲۰۱/۳)

# منافقین کی بہانہ بازی

سفر جہاد شروع ہونے سے پہلے منافقوں نے مختلف بہانوں سے چھٹی چاہی، آپ کومعلوم تھا کہ یہ بہانہ بازاور جھوٹے ہیں، مگر آپ ﷺ نے ان فتنہ پروروں کو دورر کھناہی بہتر سمجھااور چیثم پوثتی سے کام لیا۔

# لشكركى روائكى اورحضرت على كامدينه ميں قيام

رجب ۹رہجری میں شکر اسلامی روانہ ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی

انتظامی ذمهداری حضرت محمد بن مسلمه کے سپر دکی ہے۔ (سیرت المصطفی: ۸۸/۳)

اورخصوصی نگرانی کے لئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کومقرر فرمایا ہے، حضرت علی نے

شرکت جہاد کی آرز وظاہر کی ،مگرآپﷺ نے فر مایا:

أَمَا تَرُضَى أَنُ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنُ مُوسَىٰ إِلَّا أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعُلِيُ. (بخارى: المغازى:باب غزوة تبوك)

تم اس وقت میرے لئے ایسے ہی ہوجیسے ہارون موسیٰ کے لئے تھے، ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوسکتا۔

یہ اعز از حضرت علی کو عطا ہوا، اور بیا اشارہ بھی دیا گیا کہ منافقوں کی موجودگی میں مدینہ منورہ کی داخلی نگرانی کے لئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسی قد آ وراورصاحب بصیرت وفراست شخصیت کا قیام ضروری ہے۔

### قافلهٔ جهاد: دورانِ سفر

قافلۂ جہاد تبوک کی طرف محوسفر ہے، ایسا لگتا ہے کہ سفر کی تمام صعوبتیں اور مشقتیں ان مجاہدین حق کے لئے سہل بنادی گئی ہوں، بھی ایسا بھی ہوتا کہ قافلے سے اِکا دُکا لوگ پھر جاتے، آپ کھی وخبر ملتی تو فر ماتے کہ:

اگراس میں کچھ بھی خیر ہوگی تو وہ ہم سے آ ملے گا، ورنہ بہتر ہوا کہ اس سے نجات مل گئی۔(سیرت احمد محتبی:۳/۰۰۳) اس طرح پیسفراہل ایمان اورمنا فقول کے درمیان کسوٹی اور فاصل بھی ثابت ہوا۔

### حضرت ابوذر ً

اسی دوران ایک مرحله میں حضرت ابوذ رغفاری رضی الله عنه بھی بچھڑ گئے ،ان کی اونٹنی انہیں پریشان کرنے گئی ، تنگ آ کرسا مان لے کر پیدل ہی چل پڑے ، آپ گلی ابوذ رکے بچھڑنے کاعلم ہوا تو آپ گئی نے سکوت فر مالیا ، اگلی منزل پر قافلہ رکا ، دور سے ایک سامیسا ابھرا ، لوگوں نے عرض کیا کہ کوئی آ رہا ہے ، آپ گئی نے فر مایا کہ ابوذ رہوں گے ، پھر وہ واقعی ابوذ رہی نکلے ، آ قا گئی نے فر مایا :

رَحِمَ اللَّهُ أَبَا ذَرِّ يَمُشِيُ وَحُدَهُ وَيَمُوْتُ وَحُدَهُ وَيَبُعَثُ وَحُدَهُ.

الله تعالی ابوذر پررحم کرے، تنها چلے گا، تنها اسے موت آئے گی، قیامت میں تنهااٹھایا جائے گا۔ (زاد المعاد:۳۸/۳)

### حضرت الوخيثمة

حضرات! اس موقع پر داستان حضرت ابوخیثمه کے عشق رسول کا ذکر کئے بغیر کیسے مکمل ہوسکتی ہے؟ ابوخیثمه اس سفر جہاد میں آقا کھی کے ساتھ نہیں جاسکے ہیں، خوش حال صحابی ہیں، دو بیویاں ہیں، گھر کہنچے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ گھر آراستہ ہے، دستر خوان سجا ہوا ہے، خوشبومعطر کررہی ہے، بیدد کھے کران کا ضمیرانہیں کچو کے لگا تا ہے:

تم اس آرام میں،اور آقا ﷺ صعوبتوں کے سفر میں۔

غیرت جوش میں آئی،فوراً سفر جہاد پرنکل کھڑے ہوتے ہیں،قریب پہنچتے ہیں،قافلهٔ سے

اسلام كے مجامدين دورسے ديكھتے ہيں كہ كوئى آر ماہے، آقا ﷺ فرماتے ہيں:

كُنُ أَبَا خَيْثَمَةً.

یہ توابوخیثمہ معلوم ہوتے ہیں۔

بالآ خروہ ابوخیثمہ ہی نکلے، آقا ﷺ کوان کی آمدے دلی مسرت ہوتی ہے۔ (ایضاً)

# مدائن صالح سے گذراور نبوی تنبیہ

اس طرح یہ پیغام دیا کہ بیمعذب بستیاں عبرت گاہ ہیں، نہ کہ تفریح گاہ، سیرت نبوی کا یہ باب موجودہ دل دادگانِ سیروسیاحت کے لئے کھلا پیغام ہے۔

## تبوك آمد، قيام اورواليسي

ایک ماہ کی مسافت طے کر کے بیر قافلہ تبوک پہنچا ہے، وہاں پہنچ کر معلوم ہوا ہے کہ رومن فوجیں سرحد سے دور ہیں، ان پر آپ شا اور مسلمانوں کی دھاک جمی ہوئی ہے، وہ طکرانے کے موڈ میں نہیں ہیں، آقا شا کے اس سفر کا مقصد رومیوں کو مرعوب ہی کرنا تھا، اور اللہ کے فضل سے بغیر جنگ کے بیمقصد حاصل ہوگیا تھا، ۲۰ دن قیام کے بعد آپ شا نے دائیسی فر مائی اور بعافیت بیر قافلہ مدینہ منورہ پہنچا۔ (طبقات: ۲۷ دن ع)

اس غزوہ نے جزیرۃ العرب میں مسلمانوں کے استحکام پر آخری مہرلگادی، اور سب کو یقین ہوگیا کہ جزیرۃ العرب میں اب صرف اسلام کی طاقت ہی غالب وزندہ رہے گی، اس غزوہ نے منافقوں کو بھی بالکل بے نقاب کردیا، ان کے حوصلے بالکل بیت ہو گئے اور حالات نے انہیں بالکل نظاکر دیا۔

### خطبه تبوك

تبوک پہنچ کرآپ ﷺ نے ایک مثالی اور بلیغ خطبہ دیا تھا، • ۵ رسے زائد فقروں پر مشتمل اس خطبہ کا ہر ہر جملہ گو ہریکتا اور ہر ہر لفظ فصاحت کا شاہ کا رہے، یہ آقاﷺ کے جوامع الکلم کا روثن نمونہ بھی ہے، اور حیاتِ انسانی کے تمام پہلوؤں کوا پنے دامن میں بے حدخوب صورتی سے سموئے ہوئے بھی ہے، اور اس کا ایک ایک فقرہ لوح دل پر نقش کرنے اور آ بِ زر سے رقم کرنے کے قابل ہے۔

أَمَّا بَعُدُ: فَإِنَّ أَصُدَقَ الْحَدِيُثِ كِتَابُ اللَّهِ.

سب سے بہتر کلام الله کی کتاب ہے۔ وَ أَوْ ثَقُ الْعُورَ ی کیلمَةُ التَّقُورَیٰ.

ر ر ں سب سے مضبوط حلقۂ زنجیر تقوی کی بات ہے۔

وَخَيْرُ الْمِلَلِ مِلَّةُ إِبْرَاهِيهُ.

سب سے بہترین ملت حضرت ابراہیم کی ملت ہے۔ وَ خَیْرُ السُّنَن سُنَّةُ مُحَمَّدٍ.

سب سے بہترین سنت محمد ﷺ کی سنت ہے۔

وَأَشُرَفُ الْحَدِيُثِ ذِكُرُ اللَّهِ.

سب سے باعظمت بات اللّٰد کا ذکر ہے۔

وَأَحُسَنُ الْقَصَصِ هَلَا الْقُرُآنُ.

سب سے بہترین بیان بیقر آن ہے۔ .

وَخَيْرُ الْأُمُورِ عَوَازِمُهَا.

سب سے بہتر کا صحیح طور پر توجہ اور پختگی کے ساتھ کئے جانے والے کا مہیں۔

وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحُدَثَاتُهَا.

سب سے بدترین چیز بدعتیں ہیں۔

وَأَحُسَنُ الْهَدِي هَدًى الْأَنْبِيَاءِ.

سب سے بہتر راہ زندگی انبیاء کا طریقہ ہے۔

وَأَشُوفُ الْمَوْتِ قَتُلُ الشُّهَدَاءِ.

سب سے باعزت موت شہداء کی ہے۔

وَأَعُمَى الْعَمَى الضَّلاّلَةُ بَعُدَ الْهُدَىٰ.

سب سے بڑی ہے بھری سیدھی راہ پانے کے بعد گمراہی ہے۔

وَخَيْرُ الْعِلْمِ مَا نَفَعَ.

سب سے بہترعلم وہ ہے جو نفع بخش ہو۔

وَخَيْرُ الْهَدُيِ مَا اتُّبِعَ.

سب سے بہتر طریقہ وہ ہے جس کی اتباع کی جائے۔

وَشَرُّ الْعَمَى عَمَى الْقَلْبِ.

سب سے بدتر نابینائی قلب کی نابینائی ہے۔

وَالْيَدُ الْعُلِيَا خَيْرٌ مِنُ اليَدِ السُّفُلَى.

او پروالا ( دینے والا ) ہاتھ نیچے والے ( لینے والے ) ہاتھ سے بہتر ہے۔

وَمَا قُلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلُهَى.

جومال کم اور کافی ہووہ غافل کردینے والے زیادہ مال سے بہتر ہے۔ پیرین

وَشَرُّ المَعُذِرَةِ حِينَ يَحُضُرُ المَوُثُ.

انتہائی بری عذرخواہی (توبه) موت کے وقت کی عذرخواہی ہے۔

وَشَرُّ النَّدَامَةِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ.

سب سے بری ندامت وہ ہے جوقیامت کے دن ہوگی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنُ لا يَأْتِي الصَّلاةَ إِلَّا دُبُرًا. پھولوگ نماز میں بہت دیر ہی سے آتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنُ لَا یَذُکُرُ اللَّهَ إِلَّا هُجُراً.

کچھلوگ اللہ کا ذکر برائے نام ہی کرتے ہیں۔

وَأَعُظَمُ الْخَطَايَا اللِّسَانُ الْكَذُوبُ.

سب سے بڑا گناہ جھوٹی زبان ہے۔

وَخَيُرُ الْغِنَى غِنَى النَّفُسِ.

سب سے بہتر مالداری نفس کاغناہے۔

وَخَيْرُ الزَادِ التَّقُوَىٰ.

سب سے بہتر تو شہ تقوی ہے۔

وَرَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللَّهِ.

دانائی کااونچادرجہ خوف خداہے۔

وَخَيُرُ مَا وَقَرَ فِي الْقُلُوبِ الْيَقِيُنُ.

دلوں میں جاگزیں ہونے والی سب سے بہتر چیز یقین ہے۔

وَالارُتِيَابُ مِنَ الْكُفُرِ.

شک کفر کی ایک قشم ہے۔

وَالنِّيَاحَةُ مِنُ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ.

نوحہ خوانی جاہلیت کاعمل ہے۔

وَالْغُلُولُ مِنْ جُثَاءِ جَهَنَّمَ.

مال غنیمت میں خیانت جہنم کی تیش کا سبب ہے۔ \*

وَالۡكَنُزُ كَيُّ مِنَ النَّارِ.

(ناجائز) خزانہ جہم کی آگ سے داغ ہے۔

وَالشُّعُرُ مِنُ مَزَامِيُرِ إِبُلِيُسَ.

(برا)شعرابلیس کی بانسری ہے۔

وَالُخَمُرُ جُمَّاعُ الإِثْمِ.

شراب مجموعهٔ گناه ہے۔

وَالنِّسَاءُ حِبَالَةُ الشَّيُطَانِ.

عورتیں شیطان کا جال ہیں۔

وَالشَّبَابُ شُعُبَةٌ مِنَ الْجُنُونِ.

نو جوانی جنون کی ایک قتم ہے۔

وَشَرُّ الْمَكَاسِبِ كَسُبُ الرِّبَا.

سب سے بدتر کمائی سود کی کمائی ہے۔

وَشَرُّ الْمَأْكُلِ مَالُ الْيَتِيُمِ.

سب سے بدتر خوراک یتیم کا مال ناحق کھانا ہے۔

وَالسَّعِيدُ مَنُ وُعِظَ بِغَيْرِهِ.

خوش بخت وہ ہے جود وہروں سے نقیحت حاصل کرے۔ \*\* میں میں میں میں اور اسے نامیاں

وَ الشَّقِيُّ مَنُ شَقِىَ فِي بَطُنِ أُمِّهِ.

سب سے بڑا بدنصیب وہ ہے جو پیدائش بدنصیب ہو۔

وَإِنَّمَا يَصِيُو أَحَدُكُمُ إِلَى مَوْضِعِ أَرْبَعِ أَذُرُعٍ. تم ميں سے ہرايك كوبس چار ہاتھ زمين (قبر) تك پنچنا ہے۔ وَالأَمُو بِآخِرَتِهِ.

> معاملية خرت كے سپر د ہوجانا ہے۔ وَ مِلاکُ الْعَمَل خَوَ اتِمُهُ.

ر چور ک محصل مورجید . عما کی صلحت میں

عمل کی اصل حقیقت خاتمہ ہے۔

وَشَرُّ الرَّوَايَا رَوَايَا الْكَذِبِ.

نقل کی جانے والی باتوں میں سب سے بدتر جھوٹی باتیں ہیں۔ سیڈیٹ سے مدیجہ سے دیوں

وَكُلُّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيُبٌ.

ہرآنے والی چیز قریب ہے۔

وَسِبَابُ الْمُؤُمِنِ فُسُونُ قُ.

مومن کو گالی دینافسق ہے۔

وَقِتَالُ الْمُؤُمِنِ كُفُرٌ.

مومن سے جنگ کرنا گفرتک پہنچادیتا ہے۔

وَأَكُلُ لَحُمِهِ مِنُ مَعُصِيَةِ اللَّهِ.

مسلمان کا گوشت کھانا (غیبت)اللہ کی نافر مانی ہے۔

وَحُرُمَةُ مَالِهِ كَحُرُمَةِ دَمِهِ.

مسلمان کے مال کی عظمت جان کی عظمت کی طرح ہے۔ وَ مَنْ يَتَأَلَّ عَلَى اللَّهِ يُكَذِّبُهُ.

جوجھوٹی قشم کھا تاہے اللہ اسے جھوٹا ثابت کر دیتاہے۔

وَمَنُ يَغُفِرُ يَغُفِر اللَّهُ لَهُ.

جود وسروں سے درگز رکر تاہے،اللّٰداس سے درگز رفر مائے گا۔

وَمَنْ يَعُفُ يَعُفُ اللَّهُ عَنْهُ.

جود وسرے کومعاف کر دیتاہے، اللہ اسے معاف فرمادے گا۔

وَمَنُ يَكُظِمِ الْغَيُظَ يَأْجُرُهُ اللَّهُ.

جوغصه پی جاتا ہے،اللہ اسے اجرعطافر ماتا ہے۔

وَمَنُ يَصُبِرُ عَلَى الرَّزِيَّةِ يُعَوِّضُهُ اللَّهُ.

جومصیبت اور حی تلفی پرصبر کرتا ہے،اللّٰداسے بہتر بدلہ عطافر ما تا ہے۔

وَمَنُ يَتَّبِعِ السُّمُعَةَ يُسَمِّعِ اللَّهُ بِهِ.

جوشرت کے پیچے پڑجا تاہے، الله اسے بدنام کردیتاہے۔ وَمَنُ يَصُبرُ يُضَعِّفِ اللَّهُ لَهُ.

جوثابت قدم رہتا ہے،اللہ اسے دو گنا عطافر ما تا ہے۔

وَمَنُ يَعُصِ اللَّهَ يُعَذِّبُهُ اللَّهُ.

جواللّٰد کی نافر مانی کرتاہے،اللّٰداس کوعذاب دیتاہے۔

اَللَّهُمَّ اغُفِرُ لِي وَلِأُمَّتِي.

خدایا: مجھےاورمیریامت کومعاف فرمادیجئے۔

اَللَّهُمَّ اغُفِرُ لِي وَلِأُمَّتِي.

اےاللہ: میری اور میری امت کی مغفرت فرماد یجئے۔ اَللَّهُمَّ اغُفِرُ لِی وَ لِأُمَّتِی.

بارالہا: مجھ سے اور میری امت سے درگز رفر مادیجئے۔

### أَسْتَغُفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمُ.

میں اللہ سے اپنے لئے اورتم سب کے لئے مغفرت کا طلب گار ہوں۔

(البيهقي في الدلائل:٢٦٢/٥، زاد المعاد:٣٧/٣، خطبة تبوك: محمد ميان صديقي)

### حضرت ذوالبجا دين كي داستان عزيمت

قبیلہ مزینہ کا نوجوان''عبد العزیٰ' فتح کمہ کے بعد قبولِ اسلام کا شرف حاصل کرتا ہے، اپنے چچاہے کہ میں مدینہ جارہا ہوں، چچانے کہا کہ سب چیزوں سے دست بردار ہونا پڑے گا، وہ جوان عرض کرتا ہے کہ سب کچھ حاضر ہے، چچانے کپڑے بھی اتر والئے ہیں، ماں نے کمبل دیا ہے، اس نے کمبل کے دوٹکڑے کئے ہیں، ایک ٹکڑا تہہ بند کے طور پر باندھا اور دوسر ااوڑھ لیا ہے۔

ایک بےخودی کے عالم میں وہ جوان مدینہ منورہ پہنچتا ہے، فجر کی نماز کے بعد آقا ﷺ کے حضور حاضر ہوتا ہے، آقا ﷺ نے داستان سنی ہے، یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے حق کے لئے وطن چھوڑ دیا ہے، گھر بار چھوڑ دیا ہے، اہل وعیال چھوڑ دیئے ہیں، حدید ہے کہ اپنا لباس بھی چھوڑ دیا ہے، آقا ﷺ نے فر مایا کہ تمہارا نام عبداللہ ہے، اور لقب '' ذُو ُ الْبِجَادَيْنِ '' لباس بھی چھوڑ دیا ہے۔ آقا ﷺ نے فر مایا کہ تمہارا نام عبداللہ ہے، اور لقب '' ذُو ُ الْبِجَادَيْنِ '' (دو کیٹر وں والا) ہے۔

مجاہدین تبوک کے قافلے میں یے عبداللہ بھی شامل ہیں، آقا ﷺ سے عرض کرتے ہیں: دعا فرماد یجئے کہ مجھے شہادت کا اعز از نصیب ہوجائے۔

آ قا ﷺ نے دعا کی:

اےاللہ! میں اس کا خون دشمنوں پرحرام کرتا ہوں۔ عبداللہ بولے:

يارسول الله! مين توشهادت كي تمنا لے كرآيا هوں۔

آ قا ﷺ نے فرمایا:

انسان جہاد کی راہ میں طبعی موت بھی مرجائے تو شہید ہوتا ہے۔

ابھی قافلہ راستے ہی میں ہے کہ عبداللہ کو بخار نے آگیر اہے، اور تبوک پہنچ کرعبداللہ اللہ اللہ اللہ عنور تبار ہوتی ہے، آقا ﷺ خود قبر میں اینے مالک حقیق سے جاملے ہیں، رات کے اندھیرے میں قبر تیار ہوتی ہے، آقا ﷺ خود قبر میں اثرے ہیں، اپنے ہاتھوں سے عبداللہ کو فن کیا ہے، اور پھراپنے ہاتھوا پنے رب کے دربار میں اٹھاد کے ہیں کہ:

اَللَّهُمَّ إِنِّي اَمُسَيْتُ رَاضِياً عَنْهُ فَارُضَ عَنْهُ.

اے اللہ! میں آج شام تک اس سے خوش تھا، آپ بھی اس سے راضی ہوجائے۔

حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں که میں نے بید عاسنی تو بے اختیار تمنا ہوئی: کاش اس قبر میں لٹایا جانے والا میں ہوتا۔ (اسد الغابة: لابن الاثیر: ٥٧/٥)

### منافقوں کی سازش اور نا کامی

تبوک سے والیس کے سفر میں ایک مقام پر ایک گھاٹی کے پاس ۱۲ ارمنافقوں نے آپ کے قاتل کرنے کی ناپاک کوشش کی ،اس وقت آپ کے ساتھ حضرت عمار وحذیفہ رضی اللہ عنہما تھے، باقی صحابہ وادی کے نشیب میں تھے، آپ کے اشارہ پر حضرت حذیفہ نے ان کا تعاقب کیا، بالآ خروہ بھاگ کھڑے ہوئے، آپ کے اخرات حذیفہ کوان کے نام بتائے، اسی کئے حضرت حذیفہ کو "صباحِبُ سِرِّ الرَّسُولِ" (رسول کے کاراز دار) کہا جاتا ہے۔ (دلائل النبوة: للسیعقی: ٥/٠٦، الدرالمنثور:للسیوطی: ٤٤/٤٢، زاد المعاد: ٤٩/٣) لکون آپ کے لئے ان سے کوئی انقام نہیں لیا۔

تبوك میں بلا عذر شریک نہ ہونے والے صحابہ کا عام مقاطعہ

تبوک سے والیسی پرایک اہم واقعہ یہ بیش آیا کہ من جانب اللّٰد آپ ﷺ کے حکم پر بغیر

کسی عذر کے تبوک میں شریک نہ ہونے والے تین صحابہ کا اجتماعی مقاطعہ کیا گیا۔

حضرت کعب بن ما لک، حضرت مرارہ بن رہیج اور حضرت ہلال بن امیہ، یہ تین صحابہ کسی معذوری کے بغیر بس سستی اور کوتا ہی اور آج کل کے چکر کی وجہ سے شریک جہاد نہ ہوسکے، آپ کھی واپسی پران حضرات نے اپنے قصور کا اقر ارکیا، حضرت کعب فرماتے ہیں کہ شیطان میرے دل میں جھوٹے بہانے ڈالتار ہا، مگر اللہ نے حفاظت کی، مجھے یقین تھا کہ میں جھوٹ بولوں گا، تو وحی کے ذریعہ آپ کھی وخبر کردی جائے گی اور میں کہیں کا نہ رہ میں جھوٹ بولوں گا، تو وحی کے ذریعہ آپ کھی وخبر کردی جائے گی اور میں کہیں کا نہ رہ

یں : رت بروں ، روں کے روید ، پ سی در ہے ۔ جاؤں گا،اس کئے میں نے بلاتر دواینے جرم کا قرار کرلیا۔

روادار نہیں، اپنے برگانے ہوگئے، اسی دوران شاہ غسان نے حضرت کعب کے نام خط بھیجا کہ تم کورسوا کیا جار ہاہے، ہم سے آ ملو، ہم تم کو اعز از دیں گے، حضرت کعب نے اس کواپنے

ایمان کی خطرناک آ ز ماکش سمجھا، اور خط کو آگ کے حوالے کر دیا، چالیس دنوں کے بعد سمب سر میں میں میں ہیں۔

یہ بیو یوں سے بھی الگ ہونے کا حکم آیا۔ بیو یوں سے بھی الگ ہونے کا حکم آیا۔

بالآخر ۵۰ دن گذرنے کے بعداللہ کی طرف سے وحی اتری، توبہ قبول کی گئی، بشارت سنائی گئی، حضرت کعب خدمت نبوی ﷺ میں حاضر ہوئے، آپﷺ کارخ انور چودھویں کے چاند کی طرح دمک رہا تھا، آقاﷺ نے فرمایا: کعب! جب سے تم پیدا ہوئے ہواس وقت سے آج تک اس سے بہتر دن تمہاری زندگی میں نہیں آیا، حضرت کعب نے پورامال صدقہ کرنے کی آرزو ظاہر کی، آقاﷺ نے فرمایا کہ سب نہیں، پھے صدقہ کرو، اور پچھا سے لئے رکھو، اس

کے بعد حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے تا زندگی صدافت شعار رہنے کا عہد بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان نتیوں کی تو بہ قبول کرنے کا ذکر کرنے سے پہلے اپنے نبی ﷺ اور انصار ومہاجرین کی تو بہ قبول کرنے کا ذکر کیا ہے۔

لَقَدُ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسُرَةِ مِنُ بَعُدِ مَا كَادَ يَزِيْعُ قُلُوبُ فَرِيْقٍ مِنْهُمُ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ، إِنَّهُ بِهِمُ رَؤُفٌ رَحِيُمٌ. (التوبة: ١١٧)

حقیقت بیہ ہے کہ اللہ نے رحمت کی نظر فرمائی ہے نبی پر اور ان مہاجرین وانصار پر جنہوں نے ایسی مشکل کی گھڑی میں نبی کا ساتھ دیا، جب کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ڈ گمگا جائیں، پھراللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی، یقیناً وہ ان کے لئے بہت شفق، بڑا مہر بان ہے۔ پھراس کے بعدان مینوں کی توبہ قبول کرنے کا ذکر آیا ہے:

وَعَلَى الشَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ اللَّرُضُ بِـمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الْفُسُهُمُ وَظُنُّوا اَنُ لاَ مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوْابُ الرَّحِيمُ. (التوبة: ١١٨)

اوران تینوں پر بھی اللہ نے رحمت کی نظر فر مائی ہے جن کا فیصلہ ماتوی
کر دیا گیاتھا، یہاں تک کہ جب ان پر بیز مین اپنی وسعتوں کے باو جود تنگ
ہوگئ، ان کی زندگیاں ان پر دو بھر ہوگئیں، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کی پکڑ
سے خود اسی کی پناہ میں آئے بغیر کہیں اور پناہ نہیں مل سکتی تو پھر اللہ نے ان پر
رحم فر مایا تا کہ وہ آئندہ اللہ ہی سے رجوع کیا کریں، یقین جانو اللہ بہت

معاف كرنے والا، برام بربان ہے۔ (تفصيل كے لئے ديكھئے: بحارى:

المغازى: باب حديث كعب بن مالك)

اللہ نے بیر تیب اس لئے اختیار کی کہ اگر صرف ان تینوں کی تو بہ ہی کا ذکر ہوتا تو یہ احساس کم تری کا شکار ہو سکتے تھے، اللہ نے اپنے ان مخلص بندوں کو تنہائی اور کمتری کے احساس سے نکالنے کے لئے نبی اکرم ﷺ اور انصار ومہاجرین کو بھی شامل فر مایا، یہ اللہ کی طرف سے ان کی عزت افزائی اور ان کی تسکین خاطر ہے۔

یہ واقعہ اپنے دامن میں ایک طرف تو یہ ببق رکھتا ہے کہ کسی بھی اجتماعی کام میں بغیر کسی معقول عذر کے امت کے کسی فرد کو پیچھے رہنے کی گنجائش نہیں ہوتی ، اجتماعی مشن میں ہدف مقصوداس وقت تک حاصل نہیں ہوسکتا جب تک ہر فردا پنی ذمہداری کومسوس کر کے سرگرم ممل نہ ہو۔ دوسری طرف انسان کی اجتماعی وانفرادی زندگی میں صدافت اور راست بازی کی انہیت بھی اس سے آشکارا ہوتی ہے ، اسی لئے قرآن وحدیث کی تعلیمات صدافت اختیار کرنے اور جھوٹ سے بیخنے کی واضح تلقینات سے لبریز ہیں۔

### ٩ ر پجري کا حج

راج قول كمطابق ٩ رجرى ميس في بيت الله كى فرضيت كاحكم آيا اوربي آيت نازل مولى: وَلِلْهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ استَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً.

(ال عمران/ ٩٧)

لوگوں میں سے جولوگ ہیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پراللہ کے لئے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ ا

ذی قعدہ ۹ رہجری میں آپ ﷺ نے حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کوا میر الحج مقرر فر مایا اور تین سوصحا بہ کوان کے ہمراہ حج کے لئے بھیجا۔ یہ ججمشترک تھا،اس میں کچھ شرک بھی تھے،سفر شروع ہونے کے بعد سورۃ التوبہ کی آیات نازل ہوئیں، آپ ﷺ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جج کے موقع پر وہی آیات سنانے اور کچھ ضروری اعلانات کرنے کے لئے روانہ فرمایا۔

چناں چہ پوری صراحت کے ساتھ یہ اعلان کردیا گیا کہ آئندہ سے کسی غیر مسلم کو سرز میں جو گیاں چہ پوری صراحت کے ساتھ یہ اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ سے کسی غیر مسلم کو سرز میں جرم میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی، آپ ﷺ نے جس سے کوئی معاہدہ کیا ہے وہ معاہدہ اپنی متعینہ مدت تک باقی رہے گا، باقی دیگرلوگوں کو چار ماہ کی مہلت ہے، اس دوران دین حق میں داخل ہوجا کیں یا کہیں اور سکونت اختیار کرلیں ۔ (طبقات: ۲۸/۲) مسند احمد: ۷۹/۱، سیرت احمد محتبی: ۳۲۹/۳)

ی سال حج میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امارت در حقیقت بیا شارہ تھا کہ آئندہ خلافت کا منصب اولین طور پر انہیں کے حصہ میں آنا ہے، اوران سے بڑھ کرکوئی اس کے لئے موزوں نہیں ہے، یہ حج آئندہ سال ہونے والے حجۃ الوداع کی تمہید بھی تھا اور مسلمانوں کی بالادتی اور حق کی سربلندی اور بت پرستی کے خاتمے کا نمایاں اعلان بھی تھا۔

### اہل بیت نبوی کے مجامدات

سرکارِدو عالم کی ذاتی زندگی اور آپ کی الل بیت کی زندگی سراپا زہدو مجاہدہ زندگی سراپا زہدو مجاہدہ زندگی ہی قل کے ہرموقع پر زندگی تھی، قربانی کے ہرموقع پر آپ کی اور اہل بیت آگے رہتے تھے اور منافع کے ہرموقع پر پیچھے رہتے تھے، روایات میں آتا ہے کہ آپ کی نے اپنا اصحاب کو خادم عطافر مائے، مگر اپنی گخت جگر حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا کو ضرورت کے باوجو دنہیں دیا؛ بلکہ انہیں تسبیحات واذکار کی پابندی کا حکم دیتے ہوئے اسے خادم سے بہتر بتایا۔ (بسحاری: فسر ض اللہ عسن باب الدلیل الخ)

## ايلاءاورتخيير

آپ ﷺ کی از واج مطهرات بےانتہا قناعت پسنداورصبر شعارخوا تین تھیں،ا کثر فقر

وفاقہ کا عالم رہتا تھا، ایک موقع پر کچھازواج نے نان ونفقہ ولباس اور گھر کے اخراجات کے لئے کچھ وسعت کا مطالبہ کیا، آپ کھے اور مطالبہ نا گوار ہوا، بعض روایات میں کچھاور واقعات کا بھی ذکر آیا ہے، آپ کھے نے ازواج کی تادیب کے لئے ایک ماہ ان سے علاحدگی کا قصد فر مایا، جسے شریعت کی اصطلاح میں 'ایلاء'' کہاجا تا ہے۔ (بحدی: الطلاق: باب قول الله: للذین یولون الخ)

یہ مدت آپ ﷺ نے مسجد سے اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان کے اوپری کمرے میں گذاری۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں شور ہوگیا کہ آپ کے ازواج کوطلاق دے دی ہے،
افرا تفری کا عالم تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رہائیس گیا، آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے، کئی مرتبہ کی درخواست کے بعد باریا بی کی اجازت ملی، پنچے تو دیکھا کہ آ قاگی غم زدہ ہیں، ایک چٹائی پر تہہ بند میں لیٹے ہیں، جسم اقدس پر بوریے کے نشان پڑ گئے ہیں، سرکے بین، ایک چٹائی پر تہہ بند میں لیٹے ہیں، جس میں کھور کی چھال بھری ہوئی ہے، ایک طرف مٹی کے برتن میں جو کے کچھ دانے ہیں، دوسری طرف پانی کا ایک مشکیزہ ہے، یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر میں جو کے کچھ دانے ہیں، دوسری طرف پانی کا ایک مشکیزہ ہے، یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بے قابو ہوجاتے ہیں، اور زار وقطار رونے لگتے ہیں، آپ کے نشر و کسر کی ریشم ودیبا کے کا سبب دریا فت کیا، عمر حرض کرتے ہیں: آ قاتھ! اللہ کے دیمن قیصر و کسر کی ریشم ودیبا کے بستر وں میں ہیں، اور آپ حبیب اللہ ہوکر اس حال میں ہیں، آپ اللہ سے اپنے لئے اور امت کے لئے کشادگی کی دعافر ماہے۔

آ قا الله الله كربير كن اور فرمايا كه ابن خطاب! كياتم ال پرراضى نهيس موكه ان كے لئے دنیا مواور ہمارے لئے عقبی، وہ دنیا كے مزے لوك ليس اور ہمارا نصيب آخرت كی ابدى افعتيس مول \_(مسلم: الطلاق: باب في الايلاء)

اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ دراز ہوا، تا آ س کہ آتا ﷺ کا ملال دور ہوگیا، بالآخر

79/دن کے بعد ازواج کے پاس آئے، دریافت کرنے پر بتایا کہ یے مہینہ 79/دن کا تھا۔ (بخاری: الطلاق: باب قول الله: للذين يولون الخ)

اورسب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللّٰدعنہا اور پھر باری باری تمام از واجِ مطہرات کے سامنے آیت تخییر سنا کر فر مایا کہ تم اچھی طرح غور وفکر اور مشورہ کے بعد فیصلہ کرلو۔

ارشادِر بانی ہے:

يَ اأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِآزُوا جِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدُنَ الْحَيَواةَ اللَّهُ نَيَا وَزِيُنَتَهَا فَتَعَالَيُنَ الْمَتِّعُكُنَّ وَالسِّرِّحُكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً، وَ الدُّنَ الْوَيْنَ اللَّهَ وَ رَسُولُهُ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ اَعَدَّ اِنْ كُنْتُنَ تُرِدُنَ اللَّهَ وَ رَسُولُهُ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ اَعَدَّ لِللَّهُ حَسِنَاتِ مِنْكُنَّ اَجُراً عَظِيُماً. (الأحزاب: ٢٨-٢٩)

اے نبی ! اپنی ہویوں سے کہو کہ: اگرتم دنیوی زندگی اور اس کی زیت چاہتی ہوتو آؤ، میں تہمیں کچھ تخفے دیرخوبصورتی کے ساتھ رخصت کردوں، اور اگرتم اللہ اور اس کے رسول اور عالم آخرت کی طلب گار ہوتو یقین جانواللہ نے تم میں سے نیک خواتین کے لئے شاندار انعام تیار کردکھا ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے سب سے پہلے عرض کیا: یارسول اللہ! مجھے کسی مشورے کی ضرورت نہیں، میں اللہ اوراس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں، پھرتمام از واج کا

يهى جواب تفاكهميں صرف آپ المصطلوب بين، دنيا مطلوب نبيس ہے۔ (مسلم: الطلاق:

باب بيان ان تخييره الخ)

یہ واقعہ از واج مطہرات کے زمد واتقاء،عشق رسول ﷺ اور ایمان کامل کا بہت واضح

نمونہ ہے۔

# رئيس المنافقين كي موت اورآپ ﷺ كا كردار

شوال ۹ رہجری کے آخر میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کی موت ہوئی،
اس کے خلص مسلمان عبداللہ نامی بیٹے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ میرے والد
کے فن کے لئے برائے برکت اپنا کرتا عنایت فرماد بیجے ،غزوہ بدر کے موقع پرقیدیوں میں
شامل آپ کی کے چیا حضرت عباس کوعبداللہ بن ابی نے اپنا کرتا دیا تھا، اس احسان کا بدلہ
اتار نے کے لئے اور اس کے بیٹے کی دل داری کے مقصد سے آپ کی نے اپنا کرتا عنایت
فرمادیا، پھر آپ کی نے نماز جنازہ بھی پڑھائی ، نماز سے پہلے حضرت عمر نے نماز نہ پڑھانے
کی التجا کی ، مگر آپ کی نے خلق عظیم کا اظہار فرماتے ہوئے پڑھادی ، لیکن اس کے بعد
قرآن میں ممانعت آگئ اور فرمادیا گیا:

وَلَا تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِنْهُمُ مَاتَ اَبَداً وَلَا تَقُمُ عَلَى قَبُرِهِ، إِنَّهُمُ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمُ فَاسِقُونَ.

(التوبة: ٨٤)

اے پیٹیمر! ان منافقین میں سے جوکوئی مرجائے ، تو تم اس پر بھی نماز جنازہ مت پڑھنا، اور نہ اس کی قبر پر کھڑ ہے ہونا، یقین جانویہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا رویہ اپنایا، اور اس حالت میں مرے ہیں کہوہ نافر مان تھے۔ (شرح نووی مع صحیح مسلم: ۹۶/۹ معارف القرآن: ۴۳٤/٤)

## حضرت ام کلثوم مگی و فات

۹ رہجری ہی میں بنت الرسول حضرت ام کلثوم رضی اللّه عنها کی وفات کا سانحہ پیش آیا، پید حضرت عثمان غنی رضی اللّه عنه کی زوجه محتر مهتھیں، آپ ﷺ نے نماز جناز ہ ادا کرائی، آپ اوجاری تصاور زبان پریه جمله تا کسول سے آنسوجاری تصاور زبان پریه جمله تا کسوجاری تصاور زبان پریه جمله تا که کماری کار میری کوئی اور لڑکی ہوتی تو میں اس کا بھی نکاح عثمان سے کردیتا۔ (معرفة الصحابة: لابی نعیه:۲۲/۲۲)

## نجاش كاسانحهوفات

9 رہجری کے واقعات میں ایک واقعہ شاہِ جبش نجاشی (اصحمہ) کی وفات ہے، انہوں نے صدق قلب سے آپ ﷺ پرایمان قبول کرلیا تھا، آپ ﷺ نے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کوان کے انتقال کی خبر سنائی اور پھر غائبانہ نماز جنازہ اداکرائی۔ (بحاری:الحنائو: باب الرحل بنعی اللہ)

## سود کی حرمت

اسی سال سود کے حرام ہونے کا حکم نازل ہوا، جس کا واضح اعلان آئندہ سال حج الوداع میں کیا گیا۔ (سیرت المصطفی: ۲/۳)

## زنا کی سزا کا نفاذ

اوراسی سال ایک مسلمان خاتون'' غامدیه'' نے آپ ﷺ کی خدمت میں بدکاری کا اعتراف کیا، وہ حاملہ تھیں، بچے کی ولادت اور شیرخوارگی کی مدت پوری ہونے کے بعد انہیں شرعی حکم کے مطابق رجم کی سزادی گئی، پھر آپ ﷺ نے ان کی نماز جناز ہ بھی پڑھائی، کسی صحابی نے اس پراعتراض کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

لَقَدُ تَابَتُ تَوبَةً لَو قُسِمَتُ بَيْنَ سَبُعِينَ مِنُ أَهُلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتُهُمُ. (مسلم شريف، كتاب الحدود) الله خاتون نے اليي چي توبه كي ہے كه اگر اسے مدينه كسر كنه كاروں كے درميان قسيم كردياجائے توسب كے لئے كافی ہوجائے۔

### عام الوفود

آیت قرآنی "وَرَأَیُتَ النَّاسَ یَدُخُلُونَ فِی دِیْنِ اللَّهِ اَفْوَاجاً" (تم دیکھوگ کہ لوگ گروہ درگروہ اللہ کے دین میں داخل ہوں گے ) کے مطابق فتح مکہ کے بعد ہی سے بارگاہ نبوی کی میں عرب کے وفود آنے اور حلقہ اسلام میں داخل ہونے شروع ہوگئے تھے، مگر تبوک سے والیسی کے بعد تو جیسے تا نتا بندھ گیا ہو، ۸رہجری کے اواخر سے ۱۰رہجری تک مسلسل وفود مدینہ آتے رہے، ۹رہجری میں تو ایسا لگتا تھا کہ ایک نہ ختم ہونے والاسلسلہ ہے، گویا ہے

مشرق سے تا بہ مغرب گونجی اذاں ہماری رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا اس لئے ۹ رہجری کوعام الوفود کے نام سے شہرت حاصل ہے۔ (سیرت ابن هشام: ۱۸٤/٤) **وفو د کی آمداوران کا اکرام** 

خدمت نبوی ﷺ میں حاضر ہونے والے وفو د کی اصل تعدا دتو ۱۰۰ سے بھی متجاوز ہے۔

(وفود عرب بارگاه نبوی میں: طالب هاشمی)

یہ وفود قبول اسلام کے لئے یا قبول اسلام کے بعداحکام دین سکھنے کے لئے یا آپ کے بعداحکام دین سکھنے کے لئے یا آپ کے کا شرف پانے کے لئے ماضر کی بیعت وزیارت کا شرف پانے کے لئے ماضر موئے۔

یدوفود معززمہمان کی حیثیت سے اجھے مقام پر گھہرائے جاتے تھے، ان میں سے بعض کے لئے مسجد نبوی کے صحن میں خیمے بھی لگوائے گئے، تا کہ وہ براہِ راست عبادت کے روح پرور مناظر دیکھ کر قرآن کی معجزانہ تاثیر سے اسلام کی طرف آئیں، آپ کھی مسجد نبوی

میں جس مقام پروفود سے ملاقات کرتے تھے، وہ مقام ''اُسُطُو اَنَةُ الْوُفُودِ'' کے نام سے ابھی موجود ہے۔ (ایضاً، زادالمعاد: ۸۸/۳، مدارج النبوة: ۷۲۷)

#### وفدصداء

روایات میں یمن کے مقام" صُداءً" کے وفد کا بھی ذکر آیا ہے، اس وفد کے سربراہ " زیاد بن حارث صدائی" شے، ایک سفر میں آپ شے نے ان سے اذان بھی دلوائی، انہوں نے عرض کیا کہ: یا رسول اللہ! ہمارے یہاں ایک کنواں ہے جوگر میوں میں سو کھ جاتا ہے، آپ شے دعا فر مادیں کہ وہ خشک نہ ہو، آپ شے نے سات کنگریاں منگوا کیں، اپنے دست اقدس میں ان کو ملا، اور تکم فر مایا کہ ایک ایک کر کے یہ کنگری کنوئیں میں ڈال دینا، حضرت زیاد کا بیان ہے کہ ہم نے ایساہی کیا، اللہ نے ایسی برکت عطا فر مائی کہ آج تک پھروہ کنواں خشک نہ ہوااور نہ ہی اس کی گرائی معلوم ہو سکی ۔ (زاد المعاد: ۱۳ م ۱۰ م)

### وفدنجران

نجران کے نصاریٰ کا وفد بھی ۹ رہجری میں آیا ہے، آپ ﷺ نے انہیں دعوت اسلام پیش کی ، مگر انہوں نے عناد و کبر کا رویدا پنایا ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آپ ﷺ کا ان سے مکالمہ ہوا ، اس موقع پر سورہ آل عمران کی آیات ۵۹ تا ۲۱ نازل ہوئیں ، جن میں مباہلہ (بحث کے دونوں فریقوں کا اللہ سے بید عاکرنا کہ ہم میں سے جوجھوٹا یا باطل پر ہووہ ہلاک ہوجائے ) کا ذکر ہے، آپ ﷺ مباہلہ کے لئے تیار ہوگئے، مگر یہ نصاریٰ گھبرا گئے ، ہلاک ہوجائے ) کا ذکر ہے، آپ ﷺ مناجہد کیا ، پھران کے مطالبے پر کہ جزیہ وصول کرنے بالآخر سے کے لئے کسی امانت دار شخص کو بھیجا جائے ، آپ ﷺ نے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح کا انتخاب فرمایا اور میاعلان بھی کیا کہ:

ہرامت میں ایک امین ہوتا ہے، میری امت کے امین''ابوعبیدہ''

ير - (زاد المعاد: ٣٠/١٠) البداية والنهاية: ٥/٥ ١ ١ ،الخصائص: للسيوطي: ٦٩/٢)

### وفدعبدالقيس

احادیث شریفه میں وفد عبدالقیس کا ذکر بھی جگہ جگہ ملتا ہے، آپ ﷺ نے انہیں اسلام کے بنیادی ارکان کی تعلیم دی اور انہیں حکم فر مایا کہ وہ اپنی قوم میں جا کراس تعلیم کوعام کریں۔(مشکوۃ المصابیح: الایمان)

ان وفود نے حق کا پیغام جزیرۃ العرب کے ہرفر د تک بلکہ ہیرونی خطوں تک پہنچادیا، اور دعوتی نقط نظر سے اس کے بہت دوررس اور دیریا اثر ات ظاہر ہوئے۔



# *چرے کا دسواں سال*

اب ہماراسفر ہجرت کے دسویں سال تک آپنچاہے۔ وفد بجیلہ کی آمد

بیسال بھی وفودِ عرب کی آمد کا سال رہاہے، اس سال رمضان المبارک میں حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں ڈیڑھ سوافراد پر مشمل وفد بجیلہ خدمت نبوی بھی میں ماضر ہواہے، آقا بھی نے اس وفد کے آنے سے بچھ پہلے ہی آنے کی بشارت صحابہ کو سنادی ہے، وفد آیا تو آپ بھی نے حضرت جریر سے آنے کا مقصد دریا فت کیا ہے، انہوں ننادی ہے، وفد آیا تو آپ بھی نے دست حق پرست پر قبول ایمان کا شرف پانا ہے، آپ بھی نے دست حق پرست پر قبول ایمان کا شرف پانا ہے، آپ بھی نے بین کراپنی مبارک جا دران کے لئے بچھادی ہے، اور صحابہ کو مکم فر مایا ہے: اِذَا جَاءً کُمُ کَرِیْمُ قَوْم، فَا کُورُ مُونُ ہُ

جب تمہارے پاس کسی قوم کامعزز آ دمی آئے تواس کا اگرام کرو۔ .

حضرت جريسميت پورے وفد نے قبول اسلام كيا ہے، انہيں "يُسوُسُفُ هلدِهِ الاُمَّةِ" كالقب ملاہے، خودان كابيان ہے كہ جب بھى آقا ﷺ مجھے ديكھتے تو آپ ﷺ كے

چېرے پرمسکرا مه مه موتی تھی۔ (البداية والنهاية: ٥/٥ ٥ ، بخارى: المناقب: باب ذكر حرير)

### ذوالخلصه كاانهدام

حضرت جریر رضی الله عنه ہے آپ ﷺ نے فرمایا کہ: ذوالخلصہ (بنوبجیلہ کے بڑے بہت خانے) کومنہدم کرنے کی ذمہ داری تہہاری ہے، چنال چہ حضرت جریر ۱۵۰رسواروں

بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالخلصہ کوٹھکانے لگانے کا بیکا ممحرم اار ہجری میں انجام پایا ہے۔

## بنوحنيفه كاوفداورمسيلمه كذاب

•ارہجری میں ہی آقا کی خدمت میں بنوحنیفہ کا وفد بھی آیا، وفد میں مسلمہ بھی شامل تھا، جو بعد میں مدع کن نبوت بنا، وفد نے اسلام قبول کرلیا، مگر والیسی کے سفر میں منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی مسلمہ نے نبوت کا دعوی کر دیا، پھراس نے اپنے اس دعوی پر شتمل مکتوب آپ کھے کے پاس بھیجا، آپ کھے نے اسے سخت جواب دیا، بعض روایات میں ہے کہ اس نے آپ کھے سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے بعد مجھے اپنا قائم مقام بنادیں، آپ کھے نے اپنے دست مبارک میں موجود کھجور کی چھڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم یہ بھی مانگوتو نہیں ملے گی۔

آپ اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ کے خواب میں سونے کے دوکنگن اپنے ہاتھوں میں دیکھے، پھر یہ بھی دیکھا کہ آپ کی کو پھونک مار نے کا حکم ہوا، اور آپ کی کھونک سے وہ کنگن اڑ گئے، اس کی تعبیر آپ کی کے سامنے نبوت کے دوجھوٹے دعوے داروں کا ظہور تھا، ایک تو یہی مسلمہ جوعہد صدیقی میں حضرت وحشی کے ہاتھوں قتل ہوا، دوسرامدی نبوت 'اسود عنسی' تھا، جسے آپ کی کے کم پر مسلمہ کو میں حضرت فیروز دیلمی نے کیفر کر دارتک پہنچایا اور جہنم رسید کیا۔ (بحاری: المغازی: باب وفد بنی حنیفة النے، زاد المعاد: ۲۲۷/۱، اسد الغابة: ۲۲۷/۲)

## تيمن كانظم ونسق

یمن کے ایرانی گورنر باذان بن سامان ۲ رہجری میں اسلام لا چکے تھے، آ پیشے نے انہیں امارت پر باقی رکھا تھا، • اربجری میں ان کے انتقال کے بعد آپ ﷺ نے انتظامی مصالح سے یمن کوکئ حصوں میں تقسیم کر کے متعدد حکام مقرر فرمائے ، ایک حصہ باذان کے بیٹے شہر بن باذان کودیا،ایک جھے پر حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللّٰدعنہ کو،ایک پر حضرت یعلی بن اميدرضي الله عنه كوء ايك يرحضرت معاذبن جبل رضى الله عنه كوامير بنايا - (فتوح السلدان:

للبلاذري: ١١٤ الخ، دائرة معارف اسلاميه اردو:٣١٣/٢٣)

### حضرت معاذًا ورآب ﷺ

امارت پرحضرت معاذ رضی الله عنه کو بھیجے جانے کے وقت کا منظر بہت ہی دل گداز اورسیرت میں بورے طور پرریکارڈ ہے، آ ہے ﷺ کی جدائی حضرت معاذیر بہت شاق ہے، مگر تکم کی تعمیل کے سوا حیارہ بھی کوئی نہیں مختصر سامان لے کر حاضر ہیں بھکم نبوی ﷺ برسواری کا اونٹ لایا جاتا ہے، آپ ﷺ کے حکم پر حضرت معاذ سوار ہیں، آقاﷺ بیدل چل رہے ہیں، اسى دوران بيرمكالم بھى ہوا كە:

كَيْفَ تَـقُضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ يَا مُعَاذُ! قَالَ: أَقُضِيُ بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: فِإِنْ لَمُ تَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: فَبسُنَّةِ رَسُول اللَّهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجدُ فِي سُنَّةِ رَسُول اللَّهِ، قَالَ: أَجْتَهِـدُ بِرَأْيِي وَلاَ آلُوُ، فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدُرَهُ، وَقَالَ: ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِيُ وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يَرُضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ. آپ ﷺ نے فر مایا: اے معاذ! اگرتمہارے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہوتو تم کیسے فیصلہ کروگی؟ معاذ نے عرض کیا: میں قرآن کے مطابق فیصلہ کروں گا، آقاﷺ نے فر مایا: اگر قرآن میں نہ ملے تو؟ معاذ نے عرض کیا: پھر سنت نبوی کے مطابق فیصلہ کروں گا، آقاﷺ نے فر مایا: اگر سنت میں بھی نہ ملے تو؟ معاذ نے عرض کیا: پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور کوئی کوتا ہی نہ کروں گا، اس پر آقاﷺ نے حضرت معاذ کا سینہ تھ بھی بیا اور فر مایا: پر چلنے کی تو فیق بخشی جورسول اللہ کے لئے ہیں جس نے رسول اللہ کے قاصد کو اسی طریق پر چلنے کی تو فیق بخشی جورسول اللہ کو پسند ہے۔ (طبقات ابن سعد: ۲۱۶۸٤)

إِنَّكَ تَقُدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهُلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنُ أَوَّلَ مَا تَدُعُوهُمُ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ، فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ فَاخُبِرُهُمُ أَنَّ اللهَ قَدُ فَرضَ عَلَيْهِمُ وَلَيُلَتِهِمُ، فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ فَاخُبِرُهُمُ أَنَّ اللهَ قَدُ فَرضَ عَلَيْهِمُ وَلَيُلَتِهِمُ، فَإِذَا فَعَلُوا فَا خُبِرُهُمُ أَنَّ اللهَ قَدُ فَرضَ عَلَيْهِمُ زَكُواةً تُؤخُذُ مِنُ فَعَلُوا فَا فَخُدُمِنُهُمُ، فَعَلُوا فَا خُوا بِهَا فَخُدُمِنُهُمُ، وَتَوقَ كَرائِمَ أَمُوالِ النَّاسِ، وَاتَّقِ دَعُوةَ الْمَظُلُومِ فَإِنَّهُ لَيُسَ وَتَقِ دَعُوةَ الْمَظُلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ وَتَق دَعُونَةً الْمَظُلُومِ فَإِنَّهُ لَيُسَ وَتَق دَعُونَةً الْمَظُلُومِ فَإِنَّهُ لَيُسَ وَتَق دَعُونَةً الْمَظُلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ وَتَق دَعُونَةً الْمَظُلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ النَّاسِ، وَاتَّقِ دَعُوةَ الْمَظُلُومِ فَإِنَّهُ لَيُسَ وَتَق دَعُونَةً الْمَظُلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ اللهِ عَنَاهُ اللهُ عَلَيْكُومَ الإَنْهُمُ وَالْمَالُومُ الْعَنْهُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ فَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُولُومُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

اےمعاذ: تم اہل کتاب کے پاس جارہے ہو،ان کوسب سے پہلے تو حید کی دعوت دینا، مان لیس تو بتانا کہ اللہ نے ان پررات و دن میں پانچ نمازیں فرض فر مائی ہیں، مان لیس تو بتانا کہ ان کے مالوں میں اللہ نے زکوۃ فرض کی ہے، جوفقراء میں تقسیم ہوتی ہے، مان لیس تو ان کی زکوۃ لینا، اور

صرف بہتر ہی مال کا انتخاب کرنے سے بچنا، اور مظلوم کی بددعا سے بچنا، کیونکہ مظلوم کی بددعااوراللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔

یر آپ کے آخر میں یہ بھی فرمایا کہ اب شایدتم سے میری ملاقات نہ ہوسکے،
اب جب تم مدینہ آؤگے تو میرے بجائے میری قبر کی زیارت کروگے، بس یہ ن کر حضرت
معاذبن جبل رضی اللہ تعالی عنہ زار وقطار رونے گئے، آپ کے آپ کے انہیں تسلی دی اور فرمایا کہ
یہ پیغام یا در کھو:

إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِيَ الْمُتَّقُونَ مَنُ كَانُوا وَحَيُثُ كَانُوا.
قيامت كروز محم سے سب سے زيادہ قريب متى بندے ہوں
گے، وہ چاہے جوہوں اور چاہے جہال كے ہول - (كنز العمال: ٢/٣٤)

# فرزندرسول حضرت ابراجيم كى وفات اورسورج گرمهن

•ارہجری میں حضورا کرم ﷺ کے تیسرے صاحب زادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، اسی دن سورج گرہن کا واقعہ پیش آیا، پچھافراد کی زبانوں پر جاہلانہ تصورات کے مطابق یہ بات آئی تھی کہ اس واقعہ کا تعلق حضرت ابراہیم کی وفات ہے ہے، آپ ﷺ نے سورج گرہن کی طویل نماز باجماعت ادا کرائی، اور اس کے بعد مؤثر خطبہ دیا، جس میں دورانِ نماز دیوارِقبلہ پرمن جانب اللہ جنت کے شوق انگیز نظارے اور جہم کے خوف ناک مناظر دکھائے جانے کا ذکر فر مایا، اور اس جاہلانہ رسم کی اصلاح بھی فر مادی اور واضح کردا ک

إِنَّ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنُ آيَاتِ اللهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ...

بلاشبہ سورج اور چانداللہ کی نشانیاں ہیں، بیکسی کے مرنے یا پیدا

ہونے سے گرہن ز دہ نہیں ہوتے ،لہذااس نشانی کے ظہور پراللہ سے ڈرنااور

صدقه وعباوت ميل لك جانا جاسية - (مشكوة المصابيح: باب صلاة الحوف)

## دوعشرون كااعتكاف اوردومر تنبقر آن كادور

رمضان المبارک ۱۰ ار ہجری میں آپ ﷺ نے غیر محسوں طور پر سفر آخرت کی تیاری شروع فرماتے ہوئے سابق ایک عشرہ کے معمولِ اعتکاف کے بجائے ۲۰ اردن (دوعشرہ) کا اعتکاف فرمایا اور سالا نہ حضرت جبرئیل علیہ السلام سے رمضان میں قرآن کے ایک دور کے معمول کے بجائے دومر تبہ دور کاعمل انجام دیا، اسی طرح امت کو اعتکاف اور قرآن کی تلاوت کی عظمت واہمیت کی طرف توجہ دلائی گئی۔ (مشکوہ المصابیح: باب الاعتکاف)



# جية الوداع

## يادگارنج

• ارہجری کا سب سے اہم واقعہ سفر ججۃ الوداع ہے، بیدا نہائی یادگار جج ہے، آپ ﷺ نے صحابہ سے فرمادیا تھا کہ مجھ سے مناسک جج سیکھلو، شاید میں آئندہ جج نہ کرسکوں۔ (کنز العمال: ٥/٥٤،مسلم: الحج: باب استحباب رمی الحمرۃ الخ)

اسی گئے اسے ججۃ الوداع کہا جاتا ہے،اس جج میں آیت اتمام وا کمال دین نازل ہوئی تھی،اسی گئے میں آیت اتمام وا کمال دین نازل ہوئی تھی،اسی گئے اسے ججۃ التمام والکمال بھی کہا گیا ہے،آپ کھی دیا جاتا ہے، پھریہ کی تصدیق حاضرین سے جاہی تھی،اس کئے اسے ججۃ البلاغ کا نام بھی دیا جاتا ہے، پھریہ آپ کھی کہا پہلا اور آخری جج فرض تھا،اس کئے اسے ججۃ الاسلام کے نام سے بھی موسوم کیا آپ کھیا ہے۔(سیرت احمد محنبی:۱۳/۳ الخ)

ج تو ۹ رہجری میں فرض ہوگیا تھا؛ کین آپ کے نار ہجری میں جج کا فرض اداکیا؛ کیوں کہ ۱ رہجری سے پہلے جاہلیت کے طریقے کے مطابق سال میں دنوں کے اضافے اور کمی کی وجہ سے جج وقت سے پہلے ہور ہاتھا، اب یہ پہلاسال تھا جس میں جج صحیح وقت پر ہور ہا تھا، اس لئے آپ کیکے نے اس سال کا انتخاب فرمایا۔

اللہ کے علم کے مطابق وہ وقت آ چکا تھا کہ تکمیل دین کردی جائے، جمت تمام کردی جائے، جمت تمام کردی جائے، جمت تمام کردی جائے، جائے، جائے، جائے، جائے، جائیں، اور تمام حلقہ بگوشانِ حق سے آپ کھی کی ملاقات ہوجائے، اس کے لئے جمتہ الوداع کی مناسبت سے زیادہ موزوں اور کونی مناسبت ہوسکتی تھی؟

## سفرحج

آ قا کی سربرائی میں کاروانِ جج ۲۵رزی قعدہ ۱رہجری کونماز ظہر مسجد نبوی میں اداکر کے نکل رہا ہے، عصر میقات ذوالحلیفہ پر ہورہی ہے، شب کا قیام وہیں ہے، شب گا قیام وہیں ہے، شب گا قیام وہیں ہے، فجر کے بعد تلبیہ و تکبیر کی روح پر ورصداؤں کے ساتھا بمان و نقذس سے لبریز ماحول میں انتہائی نورانی اور پر کیف فضا میں یہ قافلہ جانب مکہ عازم سفر ہے، ۱۲ رذی الحجہ ۱۲ ہجری کو مکہ پہنچا ہے۔ (بحاری: الحجہ: باب مایلیس المصرم)

### طواف

طواف کی عبادت ادا ہورہی ہے، سوالا کھ فرزندان تو حید جمع ہیں، ایک لباس، ایک انداز، ایک صدا، ایک جذبہ، ایک ہی رنگ میں رنگ ہوئے، ایک ہی سانچے میں ڈھلے ہوئے، ایک ہی مرکز ومحور کے گردگھو متے ہوئے، ایک ہی محبوب نبی کھے کے عشق میں ڈوب ہوئے، ایک ہی محبوب نبی کھی کے عشق میں ڈوب ہوئے، ایک ہی درب کا نام دہراتے ہوئے، عبدیت اور مساوات، عقیدت ومحبت کا عجب ایمان افروز منظر ہے۔

### نمازوسعي

ابطواف کے بعد آقا اللہ اور آپ للے کے ساتھ تمام زائرین بارگاہ رب العزت میں نماز ''دواجب الطّواف'' ادا کررہے ہیں، نماز کے بعد سعی ہونی ہے، قافلہ صفا پہاڑی پہنچا ہے، یہ وہی مقام ہے جہاں آقا للے نے آج کے دن سے تقریباً ۲۰ رسال قبل اپنی نبوت کے سرسال گذرنے کے بعد علانیہ دعوت کا آغاز کرتے ہوئے سردارانِ مکہ کو آگاہی دی تھی اور پورا مکہ آپ بھاکے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تھا، مگر آج یہی پہاڑی ہے جہاں مشتا قانِ دید آقا للے کود کھرانی بیاس بجھارہے ہیں۔

اسی سعی کے دوران عاشقانِ رسول دیداررسول ﷺ کے شوق میں ہجوم لگاتے جارہے ہیں ،اسی لئے آپ ﷺ اونٹنی پر سوار ہو گئے ہیں ؛ تا کہ کوئی آئکھ الیسی نہ بچے جسے دیدارِ رسول ﷺ کی سعادت نصیب نہ ہوجائے۔

### منى اورعرفات آمد

۸رذی الحجہ کو بیقا فلہ حج کے احرام میں منی پہنچتا ہے، ظہر سے لے کرا گلے دن فجر تک وہیں قیام ہوتا ہے، اب ۹ رذی الحجہ کی صبح ہے، یوم عرفہ ہے، حسن اتفاق کہ جمعہ کا دن ہے، کاروان شوق عرفات پہنچتا ہے، ظہر وعصر کی نماز امامت نبوی میں ظہر کے وقت میں ایک ساتھ ادا ہوئی ہے۔

### عرفات كاجامع خطبه

اس کے بعد آقا کے خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے ہیں، اسلام کی تاریخ میں پہلی بار اتنابڑا جُمع سامنے ہے، توحید کے پر چم کے زیرسایہ نبوی قیادت میں اتنابڑا بہ پہلاا جہائے ہے۔

یہ خطبہ اسلامی زندگی کا پورا نقشہ کھنچتا ہے، اس کے ذریعہ اسلام کی بنیادیں واضح اور شرک وجہالت کی بنیادیں منہدم کی جارہی ہیں، آپ پورا خطبہ پڑھیں تو ایسامحسوس ہوگا کہ مؤمنا نہ نظام زندگی کا انتہائی جامع مرتب اصولی منشور ہے، اور دریا کو بڑی خوب صورتی اور سلیقے سے کوزے میں سمیٹ دیا گیا ہے، قیامت تک آنے والی پوری امت کے لئے یہ خطبہ مشعل راہ ہے، رسوم جاہلیت کی نفی کے ساتھ حیاتِ انسانی کے انفرادی واجتماعی، معاشرتی ومعاشی، فکری ومملی اور سیاسی وعمرانی گوشوں کو مجزانہ اجمال کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔

ومعاشی، فکری ومملی اور سیاسی وعمرانی گوشوں کو مجزانہ اجمال کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔

(۱) اس خطبہ میں سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ لوگو! میرا خیال ہے کہ آئندہ میں اور تم

اس مجلس میں انتہے نہ ہوسکیں گے، گویا آپ ﷺ نے اپنے فراق کی پیش گوئی فرما دی تھی ، اور جواستے مجھر ہے تھے ان کے دلوں پر قیامت گذرر ہی تھی۔ (سیرت ابن هشام: ۲/۳/۲) (۲) دوسری بات آپ ﷺ نے انسانی جان ومال وآبرو کی حرمت وعظمت کے تعلق سے فرمائی ،انسانی بنیادوں پر جان ومال وآبرو کا احترام انسانیت کے نام محسن انسانیت ﷺ کا

بهت بنيادى بيغام ب- (مسلم: الحج: باب حجة النبي)

(۳) تيسري بات پيھي:

كُلُّ شَيُءٍ مَنُ أَمُرِ الُجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوُضُوعٌ، وَدِمَاءُ النَجَاهِلِيَّةِ مَوُضُوعٌ. (مسلم:

الحج: باب حجة النبي)

میں جاہلیت کی ہر بات کوختم کرتا ہوں، جاہلیت کی ہررہم وعلامت ختم، جاہلیت کے تمام جھگڑ نے ختم، انتقام درانتقام کی ہرروش ختم، جاہلیت کے سارے سودختم، میسب باطل ہیں۔

(۴)چوهی بات:

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ. (ايضاً)

خوا تین کے بارے میں اللہ سے ڈرو،ان کے حقوق ادا کرو۔

حقوقِ نسواں کے باب میں یہ پیغیبرانہ تلقین اور پھر آپ ﷺ کامکمل اسوہ ان تمام گتاخوں کے لئے منہ توڑ جواب ہے جواسلام کوعورتوں کے حقوق کا غاصب اوران کی ترقی میں رکاوٹ کہتے ہیں۔

ن روروت ہے ہیں۔ (۵) یا نچواں پیغام:

وَقَدُ تَرَكُتُ فِيكُمُ مَا لَنُ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابَ اللَّهِ.

قرآن کومضبوطی سے تھام لو، گمراہی سے محفوظ رہوگے۔(مسلسہ:

الحج: باب حجة النبي)

بعض روایات میں قرآن وسنت دونوں کا ذکر ہے، امت کے لئے عزت وسعادت کی راہ قرآن کو اپنانے میں ہے، آج اسی صحیفۂ ہدایت کو پس پشت ڈالنے کے خمیازے میں امت گراہی اور ذلت کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے۔

(٢) چھٹا پیغام:

إِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعُدِى وَلاَ أُمَّةَ بَعُدَكُمُ.

میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔(کننز

العمال:٥/٦١)

تم آخری امت ہو، خیر امت ہو، اب دین اور خیر کی اشاعت اور شرسے رو کنا تمہار ا منصب ہے، یبی تمہاری شناخت ہے، میں آخری نبی ہوں، اب جو بھی دعوائے نبوت کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ ناموسِ رسول ﷺ پرحملہ کرنے والا مجرم ہوگا،تم کوایسے ہر مجرم کوسبق سکھانا ہے۔

(۷) ساتویں بات:

وَأَنْتُمْ تُسُئُلُونَ عَنِّي فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ (مسلم: الحج: باب حجة النبي)
تم سے قیامت کے دن میرے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میں
نے اللّٰد کا دین تم تک پہنچا دیایا نہیں؟ تمہارا کیا جواب ہوگا؟
تمام حاضرین بیک زبان بول اٹھے:

نَشُهَدُ أَنَّكَ قَدُ بَلَّغُتَ وَأَدَّيُتَ وَنَصَحُتَ. (ايضاً)

ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے دین پہنچادیا، حق نبوت ادا کردیا، خیرخواہی کردی، فرض نبھادیا۔

> اس پرآپ ﷺ نے آسان کی طرف انگلی اٹھائی اور ۳ رمر تبفر مایا: اَللّٰهُمَّ الشُهَدُ.

خدايا! آي واهريه -(مسلم: الحج: باب حجة النبي، مسند احمد: ٥٢٦٢)

بیر آپ ﷺ نے صحابہ کو تکم دیا کہ یہ پیغام ان تک پہنچادیں جو یہاں موجو دنہیں ہیں،
اور واقعی صحابہ نے حق اداکر دیا، اور مشرق سے مغرب تک، ثال سے جنوب تک کونسا خطہ ہے
جہاں وہ پیغام حق لے کرنہ پنچے ہوں، آج جو کچھ دین ہے انہیں کی محنتوں کا صدقہ اور انہیں کی
کوششوں کا فیض ہے۔

# عظيم الشان آيت كانزول

خطبه سے فارغ ہونے کے بعد قرآنِ مجید کی آیت نازل ہوتی ہے:

اَلْيَوْمَ اَكُمَلُتُ لَكُمُ دِينَكُمُ وَاَتُمَمُتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِى وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسِلَامَ دِينًا. (المائدة/ ٣)

آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو کمل کر دیا ، تم پراپنی نعمت پوری کردی ، اور تمہارے لئے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ کے لئے پسند کرلیا۔ (رحمة للعالمین: ۲۶۰/۱)

اس آیت میں دین کی تکمیل اور نعمت کے اتمام کے ساتھ قیامت تک دین اسلام کو بحثیت دین منتخب و بیند کئے جانے کا اعلان بھی ہے، اور ضمناً بیا شارہ بھی ہے کہ اب آپ ﷺ کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت بھی قریب آچکا ہے، حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ بیا شارہ سمجھ کررونے لگتے ہیں۔

یں معرب کے دور میں اللہ عنہ کے دور میں ایک یہودی نے عرض کیا تھا کہ تمہاری کتاب میں ایسی آیت ہے کہ ہم یہودیوں پراتر تی تواس دن کوجشن کا دن بنا لیتے ،حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بوچھا، وہ کوئسی آیت ہے؟ یہودی بولا: "المیو م اسحملت لکم اللخ" حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ بیآیت جمعہ کے دن دو پہر کے بعد عرفات کے میدان میں ججۃ الوداع کے موقع پراتری ہے، یہ ہمارے لئے دو ہری خوشی کا دن تھا، ایک تو عرفہ کا دن ، دو ہری خوشی کا دن تھا، ایک تو عرفہ کا دن ، دو ہری خوشی کا دن تھا، ایک تو عرفہ کا دن ، دو ہری خوشی کا دن ۔ (بعاری: الایمان: باب زیادۃ الایمان و نقصانه)

#### دعاومناجات

اس کے بعد آقا بھی جبل رحت کے قریب دعا ومناجات میں مشغول ہو گئے ہیں، غروب تک یہی مشغلہ ہے، امت کے لئے کیا کچھ آپ بھی نے نہیں مانگا ہوگا، آپ بھی ک دعاؤں میں ایک دعایہ بھی ہے جس کا ایک ایک فقرہ آپ بھی عبدیت اور انابت کا شاہ کارہے:

خدایا: آپ میری بات سن رہے ہیں، آپ میری جگه دیکھ رہے ہیں، آپ میری جگه دیکھ رہے ہیں، آپ میری کوئی چیز آپ برخفی نہیں ہے، میں مصیبت زدہ ، مختاج، فریادی، پناہ جو، پریشان، ہراسال، اپنے گناہوں کا اعتراف واقر ارکر نیوالا ہوں، ہے س کے مانگنے کی طرح آپ سے مانگنا ہوں، ذلیل وخوار گنہگار کے گڑ گڑانے کی طرح آپ کے دربار میں گڑ گڑار ہاہوں، خوف زدہ اور آفت رسیدہ خص کے مانگنے کی طرح آپ میں گڑ گڑار ہاہوں، خوف زدہ اور آفت رسیدہ خص کے مانگنے کی طرح آپ کے سامنے مانگنا ہوں، اس شخص کے مانگنے کی طرح آپ کے سامنے مانگنا ہوں، اس شخص کے مانگنے کی طرح جس کی گردن آپ کے سامنے

خم ہے، جس کی آئکھیں آپ کے سامنے اشک بار ہیں، جوتن بدن سے آپ کے آگے فروتن کئے ہوئے ہے، اپنی ناک آپ کے سامنے رگڑ رہا ہے، بارالہا: مجھے دعا ما نگنے میں ناکام ومحروم نہ فر ما، اور مجھ پرمہر بان اور رحم کرنے والا بن جا، اے سب ما نگنے والوں سے بہتر! اے سب دینے والوں سے بہتر! اے سب دینے والوں سے بہتر!

### مزدلفهآ مد

مغرب کا وقت ہو چکا ہے، قافلہ مز دلفہ کوروانہ ہور ہا ہے، تلبیہ و تکبیر زبانوں پر ہے، مجمع بہت ہے، شور ہور ہا ہے، آ قا اللہ سکون وسکوت کی تلقین فر مارہے ہیں، مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں مغرب وعشاء دونوں نمازیں ایک ساتھ ادا ہور ہی ہیں، شبح اول وقت میں فجر پڑھی گئی ہے، پورا مجمع دعا اور گریہ میں مصروف ہے، روشی پھیل چکی ہے، اب منی کوچ کرنے کا حکم ہوگیا ہے، سفر شروع ہوتا ہے۔

### رمی اور قربانی

منیٰ میں جمرۂ عقبہ کی رمی کی جارہی ہے، اب آقا ﷺ قربان گاہ میں پہنچ رہے ہیں،

۱۳ راونٹ اپنی زندگی کے سالوں کے حساب سے اپنے دست مبارک سے اللہ کے نام پر
قربان کرتے ہیں، باقی سے رقربانیاں آپ ﷺ کی طرف سے حضرت علی کرم اللہ وجہہنے کی ہیں۔

(اصح السیر: ۳۲ ہ الخ)

## منى كاخطاب

اس کے بعد آپ ﷺ نے امت کے سامنے دوسرا خطبہ دیا ہے۔ آپ ﷺ نے مجمع کوخطاب کر کے فر مایا ہے: (١) اَيُهَّا النَّاسُ! هَلُ تَدُرُونَ فِي أَيِّ شَهُرٍ أَنْتُمُ؟ وَفِي أَيِّ شَهُرٍ أَنْتُمُ؟ وَفِي أَيِّ يَوُمٍ حَرَامٍ وَبَلَدٍ أَنْتُمُ؟ فَقَالُوا: فِي يَوُمٍ حَرَامٍ وَبَلَدٍ حَرَامٍ وَقَلُوا: فِي يَوُمٍ حَرَامٍ وَبَلَدٍ حَرَامٍ وَقَالُوا: فَإِنَّ دِمَائَكُمُ وَأَمُوالَكُمُ وَرَامٌ كَحُرُمَةِ يَوُمِكُمُ هَذَا فِي شَهُرِكُمُ وَأَعُرَاضَكُمُ عَلَيْكُمُ حَرَامٌ كَحُرُمَةِ يَوُمِكُمُ هَذَا فِي شَهُرِكُمُ هَلَذَا فِي شَهُرِكُمُ هَلَذَا فِي شَهْرِكُمُ هَلَذَا فِي شَهُرِكُمُ هَلَذَا فَي بَلَدِكُمُ هَلَذَا اللَّي يَوُمَ تَلُقُونَهُ. (كنز العمال:٥١/٥، نبى

رحمت: ٢٤، بحواله مسنداحمد)

ا بے لوگو اِئتہ ہیں معلوم ہے کہ تم کس مہینے میں ہو؟ کس تاریخ میں ہو؟
کس شہر میں ہو؟ بعض صحابہ نے عرض کیا : ہم محترم تاریخ میں ، محترم مہینہ
میں اور محترم شہر میں ہیں ، آپ گئے نے فرمایا: جس طرح بیدون ، مہینہ اور شہر
محترم ہے اسی طرح قیامت کے دن تک تمہاری جانیں ، تمہارے مال اور
تمہاری آبروئیں بھی محترم ہیں۔

#### (۲) پھر فرمایا:

يَا اَيُهَا النَّاسُ! إِنَّ رَبَّكُمُ وَاحِدٌ، وَإِنَّ اَبَاكُمُ وَاحِدٌ، وَإِنَّ اَبَاكُمُ وَاحِدٌ، أَلاَ: لَا فَضُلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلاَ لِلَّا فَضُلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيًّ وَلاَ لِأَصُودَ عَلَى أَحْمَرَ، إِنَّ أَكُرَمَكُمُ عِنْدَ لِلْأَصُودَ عَلَى أَحْمَرَ، إِنَّ أَكُرَمَكُمُ عِنْدَ اللهِ أَتُقَاكُمُ. (الترغيب والترهيب:٣/٢١٢)

ا بے لوگو! تمہارارب بھی ایک ہے، اور تمہارابا پ بھی ایک ہے، سنو:
کسی عربی کو کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی
کالے کو کسی گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، بلا شبہ اللہ کی نگاہ میں تم
میں سب سے باعزت وہی ہے جو سب سے برط ھے کر تقوی والا ہو۔

(٣) أَلَالَا يَجُنِي جَانِ إِلَّا عَلَى نَفُسِهِ، أَلا لَا تَرُجِعُوا بَعُدِي كَفَّاراً يَضُرِبُ بَعُضُكُمُ رِقَابَ بَعُضٍ. (ابن ماجه: المناسك:

باب الخطبة يوم النحر، بخارى:الحج: باب الخطبة ايام مني)

سنو: جومجرم بھی جرم کرتا ہے ،اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے ،سنو: میرے بعد کا فرمت بن جانا ،ایک دوسرے کی گردن مت مارنے لگنا۔ (٤) أَلاَ إِنَّ الشَّيُطَانَ قَدُ أَيِسَ مِنُ أَنُ يَعُبُدَهُ الْمُصَلُّونَ وَلَكِنُ فِيُ التَّحُرِيُشِ بَيْنَهُمُ.

سنو: شیطان اس سے قومایوس ہو چکا ہے کہ اہل ایمان اس کی پرستش کریں گے، مگر وہ ان کے درمیان فتنہ و فساد پھڑ کانے میں لگا ہوا ہے۔ (مشکوۃ المصابیح:باب الوسوسة)

(٥) إِنِّيُ فَرَطُكُمُ عَلَى الْحَوُضِ، فَلاَ تُسَوِّدُوا وَجُهِيُ، إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ. (ابن ماجه:المناسك:باب الخطبة يوم النحر)
ميں آخرت ميں حوض كوثر پرتمهارا پيش رواور منتظر رہوں گا،تم اپنا
نامهُ اعمال سياه كركے مجھے وہاں رسوامت كرنا، ميں تمهارے ذريعہ سے ديگر
امتول پر فخر كرول گا۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ دین میں نئی باتیں نکالنے والوں کو حوضِ کوثر سے دھتکار دیاجائے گا، فرشتوں کے ذریعہ آقا ﷺ کوان کی حرکت معلوم ہوگی تو فرمائیں گے:

سُحُقاً سُحُقاً لِمَنُ غَیْرَ بَعُدِیُ وَلِمَنُ بَدُّلَ بَعُدِیُ .

(مسلم: الفضائل: باب اثبات حوض نبينا محمد)

بربادی ، تباہی اور دوری ہوان لوگوں کے لئے جنہوں نے میرے بعددین کو بدل ڈالا۔ یہ جملے پوری امت کے نام کھلا ہواپیغام ہیں، ہمیں اپنا کرداراس آئینے میں دیکھنے کی ضرورت ہے، کیا یہ واقعنہ ہیں کہ ہم نے دین کی شکل ہی بدل ڈالی ہے، رسوم وروایات نے ہم کواپنا اسیر بنالیا ہے، نفس کی خواہشات کے ہم غلام بن گئے ہیں، اس طرح ہم اپنے لئے کتنی محرومی کا سامان کررہے ہیں، آقا ہے نہ ہم کو توجہ دلائی ہے کہ ہم کل قیامت کے دن رسوائی کا سامان نہ بنیں، نیک نامی کا ذریعہ بنیں، اس کے لئے ہم کو زندگی کے ہر شعبے میں آپ کا سامان نہ بنیں، نیک نامی کا ذریعہ بنیں، اس کے لئے ہم کو زندگی کے ہر شعبے میں آپ کے اسوہ اور طریقے کو کمل طور پر اپنانا ہوگا۔

(٦) أُعُبُدُوا رَبَّكُم، وَصَلُوا خَمُسَكُم، وَصُومُوا شَهُ رَكُمُ، وَصُومُوا شَهُ رَكُمُ، وَطُومُوا شَهُ رَكُمُ، وَأَطِيبُعُوا ذَا أَمُرِكُمُ: تَدُخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمُ. (مسند احمد:٥١/٥)

اپنے رب کی عبادت کرو، پنج وقتہ نماز ادا کرو، رمضان کے روز بے رکھو، اپنے حاکم (سیاسی و مذہبی) کی اطاعت کرو: تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہوجاؤگے۔

بہر حال ان مختلف نصائح اور ان جیسے متعدد پینا مات کے بعد آقا ﷺ مجمع سے فرماتے ہیں: اَلاً هَلُ بَلَّغُتُ؟

> سنو: کیامیں نے پیغام حق پہنچادیا؟ سب نے بیک زبان کہا:

بخدا! آپ نے پوراپیغام پہنچادیا۔ آ قا اللہ نے انگشت شہادت اٹھائی اور فر مایا: اَللّٰهُمَّ اللّٰهَ لَدُ.

خدايا: آپ گواه ربع - (ابن ماجه: المناسك: باب الخطبة يوم النحر)

## حلق

اس کے بعد آپ ﷺ نے حضرت معمر بن عبداللہ سے اپنے بال منڈوائے اور مشاق حاضرین میں اپنے بال تقسیم فرمادیئے۔

## طواف زیارت اورمنی کا قیام

پھرآپ ﷺ نے مکہ مکرمہ آ کر طواف زیارت کا فرض ادا کیا ہے، پھر ۱۱ راور ۱۲ ارذی الحجہ دونوں دن منی میں قیام رہا ہے اور تینوں جمروں کی رمی فر مائی ہے، اور حسب موقع مختلف تصیحتیں اہل ایمان کوفر مائی ہیں، بعض روایات کے مطابق سور و نصر اس موقع پر نازل ہوئی ہے، جس میں آپ ﷺ کا وقت وفات قریب آنے کی طرف اشارہ بھی ہے۔ (شعب الایمان:

للبيهقي:٥/١٥١ كنزالعمال:٣٣٧ ،طبع:بيت الافكار)

# منی سے روانگی ،محصب میں قیام اور طواف و داع

سارذی الحجزوال کے بعد آپ گری کر کے منی سے روانہ ہوئے ہیں ، مصب نامی مقام پر پہنچے ہیں ، یہ وہی مقام ہے جہاں مکی عہد میں دشمنوں نے آپ گئے کے مقاطعہ کا معامدہ کیا تھا، آج آپ گئا ہے قافلے کے ساتھ وہیں جلوہ افروز ہیں۔ (بحاری: الحج: باب

نزول النبي بمكة)

نمازیں وہیں ادا ہوئی ہیں، وقت سحر آپ گھرم تشریف لائے ہیں، طواف وداع فرمایا ہے، ملتزم پر دعامانگی ہے، زمزم سے سیراب ہوئے ہیں۔

### مدينه واليبى كاسفر

اس کے بعد کوچ کا اعلان ہوا ہے، ۱۷ ارذی الحجہ کوشیج آپ بھی روانہ ہوجاتے ہیں، آپ بھی آب دیدہ ہیں، ایکے دن میج

وہاں بہت سے زائر ین کورخصت کر کے مدینہ منورہ کی طرف سفر شروع کردیتے ہیں۔ غد مریخم کا خطاب

سفر میں ایک مقام'' غدیرنم'' پر پہنچتے ہیں ،توامت کوخطاب فر ماتے ہیں : .

لوگو! میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا فرشتہ آ جائے

اور میں بلالیا جاؤں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں،ایک تو قرآن

دوسرے میری سنت،ان کے حقوق ادا کرتے رہنا، بھی گمراہ نہ ہوگے۔

بعض روایات میں ہے کہ آپ ﷺ نے اس موقع پرامت کواپنے اہل ہیت کے حقوق سے سرتات میں ب

**ادا کرنے کی تلقین فرمائی \_ (**مسلم: الفضائل:باب من فضائل علی)

پھر فر مایا کہ میں اہل ایمان کے نز دیک ان کی جانوں سے زیادہ محبوب ہوں، پھر حضرت علی کرم اللّٰدوجہہ کا ہاتھ پکڑ کرفر مایا کہ:

میں جس کا محبوب ہوں علی اس کے محبوب ہیں، اے اللہ جوعلی کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھاور جو اس سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ، جواسے رسوا کرے تو اسے رسوافر ما۔ (مشکوۃ المصابیح: المناقب: باب

مناقب على)

اس موقع پرخاص طور پرحضرت علی کرم اللہ وجہہ کا تذکرہ اس کئے فر مایا کہ آپ لیک کے اس معلوم ہوا تھا کہ ان کو بلا وجہ حضرت علی سے تکدر ہے، آپ لیک نے اس پر تنبی فرمادی ۔ (سیرت المصطفیٰ: ۱۳۷۳) ۸۰)

#### مدينهآ مد

اس کے بعد سفر شروع ہوااور ۲۱رذی الحجہ کوآپ ﷺ ذوالحلیفہ پنتے، ایک شب وہاں

#### مقیم رہے،اگلی صبی مدینہ منورہ پہنچنا ہوا، زبان مبارک پر بیالفاظ تھے:

لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ، لَهُ الْمُلُکُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ. آئِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعُدَهُ وَنَصَرَ عَبُدَهُ وَهَزَمَ الأَّهُ وَعُدَهُ وَنَصَرَ عَبُدَهُ

اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی

کے لئے بادشاہت ہے، اسی کے لئے تمام تعریفیں ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے،
ہم لوٹ آئے ہیں، تو بہ کررہے ہیں، عبادت کررہے ہیں، سجدہ کررہے
ہیں، اپنے رب کی حمد کررہے ہیں، اللہ نے اپنا وعدہ سے کردکھایا، اپنے
ہیں، اپنے رب کی حمد کررہے ہیں، اللہ نے اپنا وعدہ سے کردکھایا، اپنے
ہیں، اردفر مائی، اور تنہا تمام و شمنوں کوشکست دی۔ (زاد المعاد: ۲۲)

## حدیث جبریل ع

ججۃ الوداع سے واپسی کے بعد جناب رسول اللہ کھی سلسل تعلیماتِ اسلامی کی تعمیل وتشریح میں منہمک ہوگئے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اسی دوران جب صحابہ کا ایک گروہ خدمت نبوی میں حاضرتھا، حضرت جبرئیل علیہ السلام ایک اجنبی انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں:

بَيُنَمَا نَحُنُ عِنُدَ رَسُولِ الله الله الله عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعُرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلا يَرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلا يَعُرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، فَأَسُنَدَ رُكُبَتيُهِ إِلَى رُكُبَتيُهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَجَذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَخُبِرُنِي عَنِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَجَذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَخُبِرُنِي عَنِ الإسلام، قَالَ: الإسلام، قَالَ: الإسلام، قَالَ: الإسلام، قَالَ: الله وَأَنَّ

مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، وَ تُقِيْمَ الصَّلاَةَ، وَتُوتِيَ الزَّكُوةَ، وَ تَـصُوهُ وَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِن اسْتَطَعُتَ اِلَيْهِ سَبِيلاً، قَالَ صَدَقُت، فَعَجبُنَا لَهُ يَسُأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَخُبرُ نِي عَن ٱلإينهان؟ قَالَ: ٱلإيمانُ أَنُ تُؤُمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَنْ تُؤُمِنَ بِالْقَدُرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، قَالَ: فَأَخُبِرُنِي عَنِ ٱلإِحَسُان؟ قَالَ: أَنُ تَعُبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنُ لَمُ تَكُنُ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، قَالَ: فَأَخُبرُنِي عَن السَّاعَةِ؟ قَالَ: مَا الْمَسُؤُلُ عَنُهَا بِأَعُلَمَ مِنَ السَّائِلِ، قَالَ: فَأَخُبِرُنِي عَنُ أَمَارَاتِهَا؟ قَالَ: أَنُ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنُ تَرَىَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَ لُونَ فِي الْبُنْيَانِ، ثُمَّ انُطَلَقَ، فَلَبثُتُ مَلِيًّا، فَقَالَ: يَا عُمَرُ! أَتَدُرِيُ مَنِ السَّائِلُ؟ قُلُتُ: اَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعُلَمُ، قَالَ: إنَّهُ جِبُرَ ئِيلُ أَتَاكُمُ يُعَلِّمُكُمُ دِينَكُمُ. (متفق عليه) اسی درمیان کہ ہم خدمت نبوی میں حاضر تھے، احا نک ہمارے سامنےانتہائی سفید کیڑوں میں ملبوس،انتہائی سیاہ بالوں والاا کیشخص نمودار ہوا،اس برسفر کااثر معلوم نہیں ہوتا تھا،ہم میں سے کوئی اسے بہیجا نتا بھی نہ تھا، پھراس نے اپنے گٹنے آپ ﷺ کے گھٹنوں سے ٹیک دیئے، اپنی ہتھیلیاں یہلے اپنی پھرآ بے ﷺ کی رانوں پر رکھ دیں، پھراس نے کہا: اے محمہ! مجھے اسلام کے بارے میں بتائے، آپ اللہ نے فرمایا: اسلام بی ہے کہتم اس بات کی گواہی دو کہاللہ کے سوا کوئی معبودنہیں ، اور محمداللہ کے بندے اوراس کےرسول ہیں،نماز قائم کرو، زکوۃ ادا کرو، رمضان کےروز بےرکھواور ہیت

الله کا حج کرواگروہاں تک جانے کی استطاعت رکھتے ہو،اس براس نے کہا: آپ سے فرماتے ہیں، ہمیں براتعجب ہوا کہ وہ آپ سے سوال بھی کررہاہے، اورآ پ کی تصدیق بھی کررہا ہے، پھراس نے کہا: مجھے ایمان کے بارے میں بتائے،آپ ﷺ نے فرمایا: ایمان بہہے کہتم الله، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں،اس کے رسولوں، بوم آخرت اور اچھی بری تقدیر کودل سے سچا جانو اور مانو،اس نے کہا: مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، آپ ﷺ نے فرمایا: احسان بیہ ہے کہتم اللہ کی عبادت اس احساس کے ساتھ کرو کہ گویاتم الله کود کیچرہ بھو، کیونکہ اگرتم اس کونہیں دیکچرہے ہوتو بلاشیہ وہ تو تم کود کیرہی رہاہے،اس نے کہا: مجھے قیامت کامتعین بتائے، آپ ﷺ نے فر مایا:اس بارے میں میراعلمتم سے زیادہ نہیں ہے،اس نے کہا: مجھے قیامت کی علامتوں کے بارے میں بتائیے،آپﷺ نے فرمایا: قیامت کی علامت یہ ہے کہ باندی اپنی مالکن کو جنے (والدین کی نافر مانی عام ہوجائے )اورتم ہیہ دیکھو کہ نگلے ہیر، ننگے بدن، محتاج، بکریوں کے چرواہے( ساج کے بے حیثیت لوگ) بڑی بڑی عمارتوں میں ایک دوسرے یر اکڑ رہے ہیں ( دولت اور اقترار بران کا قبضہ ہے ) پھروہ چلا گیا، میں کچھ دنوں رکا ر ہا، چرآ پ ﷺ نے مجھ سے فرمایا:عمر! تہہیں معلوم ہے کہ وہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا: اللہ اور رسول کوزیادہ علم ہے، آ پ ﷺ نے فر مایا: وہ جبرئیل تھے ہم کوتمہارادین سکھانے آئے تھے۔ بعض روایات میں آ ہے سلی اللّٰه علیہ وسلم نے فر مایا: عِلْمُ قِيَامِ السَّاعَةِ فِي خَمُس لَا يَعُلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ.

قیامت کا وقت متعین ان پانچ امورغیب میں سے ہے جن کواللہ کے سواکوئی نہیں جانتا۔

بهرآب الله في في آيت برهي:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، وَيُنَزِّلُ الْغَيْتُ، وَيَعْلَمُ مَافِى الاَّرْحَامِ، وَمَا تَدُرِى نَفُسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً، وَمَا تَدُرِى نَفُسٌ بَأَى اللَّه عَلِيْمٌ خَبِيُرٌ. (لقمان/٣٤)

یقیناً قیامت کی گھڑی کاعلم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کسی متنفس کو یہ پہنچییں ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا؟ اور نہ کسی متنفس کو یہ پتا ہے کہ کون می زمین میں اسے موت آئے گی، بشک اللہ ہر چیز کامکمل علم رکھنے والا، ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔

ذخیرهٔ احادیث میں بیانتهائی جامع حدیث ہے، بیحدیث جبرئیل کے نام سے مشہور ہے، اسے ''اُمُّ الاَ حَادِیْثِ ''بھی کہا جاتا ہے، جس طرح سورهٔ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، بیحدیث بھی تمام احادیث کا خلاصہ وعطر ہے۔ (مرقاة المفاتیح: ۱/کتاب الایمان)



# ہجرت کا گیار ہواں سال

## آ قا ﷺ كاسفر جاوداني

اب ہم اپنے سفر کی آخری منزل پر گویالب بام پہنچ رہے ہیں، ہجرت کا گیار ہواں سال شروع ہو چکا ہے۔ سال شروع ہو چکا ہے۔ قرآ نی انشار ہے

ججة الوداع كے موقع پرنازل ہونے والی آیت "اَلْیَـوُمُ اَكُـمَـلُتُ لَكُمُ دِیْنَكُمُ" نے اور کمل' سور وَ نصر' نے اشارةً واضح كرديا تھا كه آپ ﷺ نے اپنامشن پورا كرديا ہے، اور اب مالك حقیقی سے وصال کی ساعت آنے كو ہے۔ (معارف القرآن: ۸/٥٣٨، تفهیم القرآن: ٥١٢/٦٥)

#### زيارت احد

صفر اار ہجری میں آپ ﷺ ایک دن شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کے لئے تشریف لے گئے ہیں، ان کے حق میں دعائیں کررہے ہیں، اور الی باتیں فرمارہے ہیں جیسے دخصت کرنے والا کرتا ہے، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ:

إِنَّا بِكُمُ لاَحِقُونَ.

ہم بھی عنقریب تم سے ملنے والے ہیں۔

واپس آ کرلوگوں کوخطاب فرماتے ہیں اورار شاد ہوتا ہے کہ:

لوگو! میں تم سے پہلے جارہا ہوں، حوض کوٹر پر ملاقات ہوگی، میں

یہیں سے حوض دیکھر ہا ہوں، مجھےروئے زمین کے خزانوں کی تنجیاں دے دی گئی ہیں، مجھے تم پر شرک کا نہیں دنیا کی رلیس میں لگ کر اپنے کو تباہ کر ڈالنے کا خدشہ ہور ہاہے۔(بحاری:المغازی:باب غزوۃ احد)

## لشكراسامه كى روائگى

صفر کے اواخر میں (یا ایک قول کے مطابق ربیج الاول کے آغاز میں) آپ لیے نے رومیوں سے جہاد کے لئے حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر روانہ فرمایا، حضرت اسامہ اس وقت صرف ۱۸ربرس کے تھے، منافقین نے حضرت اسامہ کی کم عمری پراعتر اض کیا تھا، آپ لیے نے اس پر سخت ناراضگی ظاہر فرمائی اور فرمایا:

تم نے اس سے پہلے موتہ کے معرکہ میں اسامہ کے باپ زید کی امارت پر بھی اعتراض کیا تھا، وہ بھی امارت کے تق دار تھے، اور اسامہ بھی امارت کے حق دار تھے، اور اسامہ بھی امارت کے حق دار ہیں، میں اسامہ سے بھی محبت کرتا ہوں اور مجھے ان کے باپ سے بھی محبت تھی۔ (بخاری: المغازی: باب بعث النبی اسامة بن زید الخ) اس طرح یہ سبق دیا گیا ہے کہ اسلام میں خاندانی وجا ہت کی نہیں، صلاح اور

صلاحیت کی اہمیت ہے۔ شرف اور حضرت عاکشہ کے مکان میں مستقل قیام ۲۹ر صفر اار ہجری کی تاریخ ہے، آقا اللہ سحانی کے فن سے جنت البقیع سے واپس ہور ہے ہیں، واپسی پرسر میں در دشروع ہوا ہے، بیمرض الوفات کا آغاز ہے۔ (الوفا: لابن الحوزی: ۷۸۲)

تکلیف کمحہ بر گھتی جارہی ہے، وفات سے سات دن پہلے آپ ﷺ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا کے جمرہ میں منتقل ہوئے ہیں، از واج مطہرات کے سامنے آپ ﷺ نے اشارةً حجرهٔ عائشمیں قیام کرنے کی بات کہ تھی، از واج مطہرات نے برضا ورغبت اجازت دے دی تھی۔ (بحاری:المغازی:باب مرض النبی، شرح الزرقانی: ۲۵۱/۸ الخ

# عالم بالا کے سفر کی تیاری

مِضْ كِدوران آپ ﷺ كِطريق كِمطابق حفرت عائشه صديقه رضى الله عنها نے "اَذُهِ بِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشُفِ أَنُتَ الشَّافِى لاَ شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُك، شِفَاءً لاَ يُعَادِرُ سَقَماً"

(اے انسانوں کے رب: نکلیف کودور فر مادیجئے، شفا بخش دیجئے، آپ ہی شفاعطا فر مانے والے ہیں، آپ کی شفا کے سوا کوئی شفانہیں، الیمی شفاعطا فر مائے جو بیماری کا کوئی نشان نہ چھوڑے۔)

کے کلمات پڑھ کرآپ ﷺ کے ہاتھوں پر دم کیا۔ (بخاری:المغازی:باب مرض النبی ووفاته) اور پھرآپ ﷺ کے ہاتھ آپ ﷺ ہی پر پھیرنے کی کوشش کی ،مگرآپ ﷺ نے ہاتھ ہٹالئے ،اور فرمایا:

اَللَّهُمَّ اغُفِرُلِيُ وَأَلُحِقُنِيُ بِالرَّفِيُقِ الْأَعْلَى. خدایا:میری مغفرت فرمایئے اور رفیق اعلی سے مجھ ملایئے۔(ابسن

ماجه، الجنائز:باب ماجاء في ذكر مرض رسول الله)

## خيبر کی زهرآ لود بکری کااثر

اسی دوران آپ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہ بھی فر مایا: خیبر میں زہر آلود کھانے کا جو ایک لقمہ میں نے کھایا تھا اس کی تکلیف اب تک محسوں ہورہی ہے، ایبالگتا ہے کہ اس زہر سے اس وقت میری رگ کی جارہی ہے۔ (بحاری:المغازی:باب مرض النبی وو فاته)

## حضرت ابوبكر كاامامت نماز كے لئے انتخاب

کرر نیج الاول ۱۱ر ججری کی تاریخ ہے، آقا ﷺ کا مرض بڑھا ہوا ہے،عشاء کی نماز کے لئے کئ باربدن پرمشکیزوں سے پانی ڈلوایا ہے،مگررہ رہ کر بے ہوشی ہوجاتی ہے۔ (بعاری:المغازی:باب مرض النبی)

لوگ مسجد میں منتظر ہیں ، بالآ خرآ پ ﷺ نے فرمایا:

مُرُوا أَبَا بَكُرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ.

ابوبکرکو حکم دو، وہ لوگوں کونماز پڑھائیں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ ابو بکر رقیق القلب ہیں، ان کے لئے امامت دشوار ہوگی، آپ عمر کو حکم دے دیں، آپ کے ناراضگی کا اظہار کیا، اور سختی سے حکم فرمادیا کہ ابو بکر ہی امام ہول گے۔ (بعاری:الصلوة: باب حد المریض أن یشهد الحماعة) اس طرح یہ واضح کردیا گیا کہ اللہ اور اہل ایمان ابو بکر کے سواکسی کی امامت پر راضی نہوں گے، آپ کی کی طرف سے امامت صغریٰ کے لئے صدیق اکبر کے انتخاب نے یہ جمی گویا طے کردیا کہ آپ کی عدامامت کبریٰ وخلافت کے لئے اولین مستحق اور موزول شخصیت انہیں کی ہے، بالآخر ایسا ہی ہوا۔

حضرت صدیق اکبررضی الله عنه نے حیات ِنبوی میں ےررزیج الاول اار ہجری کی عشاء سے ۱۲ رربیج الاول کی فجر تک کل ۲۱ رنمازیں پڑھائیں ۔ (اصح السیر:۷۷ ہ)

# آپ ﷺ امام اور حضرت ابوبکرشکبر

۸رر پیج الاول جمعرات کوظهر کی نماز میں آپ کلی مسجد نبوی میں دوآ دمیوں کے سہارے سے آتے ہیں،صورتِ حال بیہ ہے کہ چلانہیں جاتا، پیرز مین پر گھسٹ رہے ہیں،صدیق اکبرامامت کررہے تھے، آپ کلی آمد پروہ مکبر بن جاتے ہیں۔ (بحاری:الصلوة:

اور آپ ﷺ کی امامت میں بیر آخری نماز صحابہ نے ادا کی ہے، اس معذوری میں نماز باجماعت کی حاضری امت کونماز و جماعت کی اہمیت کا سبق دیتی ہے، آخری درجہ کی معذوری کے باوجود آپ ﷺ نے جماعت میں شرکت کی اور امت کوسبق دے دیا۔

## حقوق العباد كي اہميت

نماز کے بعد آپ ﷺ نے خطاب فرمایا ہے، اس خطاب کے الفاظ آقا ﷺ کی وصیتوں کا مقام رکھتے ہیں، فرمایا:

مجھ پرکسی کاحق ہوتو وہ مجھ سے لے لے، میں نے کسی کی پیٹھ پر مارا

ہوتو بیٹے حاضر ہے، انتقام لے لے، کسی کی عزت کے خلاف کچھ کہا ہووہ مجھ

کہہ لے، کسی کا مال لیا ہوآ کر وصول کر لے، میر اسینہ کینہ سے پاک ہے، جو

مجھ سے اپناحق لے گا وہ مجھے محبوب ہوگا، میں اپنے رب سے پاک صاف

ہوکر ملول گا۔ (الرحیق المحتوم: ۷۲۷، الوفا: لابن الحوزی: ۹۷)

غور کیجئے: ان جملول سے حقوق العباد کی اہمیت کس درجہ اجا گر کی جارہی ہے، اور بیہ
سبق دیا جارہا ہے کہ انسان دنیا سے اس حال میں رخصت ہوکر اپنے رب کے حضور حاضر ہو

کہ اس کے دامن برحق تلفی اورظلم کا کوئی دھبہ نہ ہو۔



# ايمان افروز وسيتيس

# مقام صديقي

علالت کے ان ایام میں آپ ﷺ نے امت کومختلف مرحلوں میں انہائی بیش قیت وصیتیں فرمائی ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

ہرنبی کے لئے اس کی امت میں ایک خلیل ہوتا ہے، میرے خلیل ابوبکر ہیں، اور میں اللہ کاخلیل ہوں، میں نے ابوبکر کے سواسب کے احسانات چکا دکے ہیں، مسجد نبوی کی طرف صحابہ کے گھروں کے جتنے دروازے کھلے ہوئے ہیں، سب بند کردئے جائیں، صرف ابوبکر کا دروازہ

کھلار منے ویا جائے۔ (بخاری:المناقب: مناقب ابی بکر)

ان جملوں سے حضرت صدیق اکبررضی اللّٰدعنه کی عظمت اور امت میں ان کوسب سے بلندمقام حاصل ہونے کی وضاحت ملتی ہے۔

## قبر برستی کی لعنت

يه بھی فرمایا کہ:

تم سے پہلی امتوں یہودونصار کی نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا ڈالا، خدا کی ان پرلعنت ہو، مسلمانو! تم میری قبر کو سجدہ گاہ وجشن گاہ مت بنانا۔(مسند احمد: ۲/۲ ؛ ۲، بعاری: الجنائز: باب ما جاء فی قبر النبی الخ) غور فرمایا جائے، ان جملوں سے شرک اور بدعقیدگی کی جڑ کا ہے دی گئی ہے، آپ ﷺ نے امت کو ہر حال میں اپنے عقیدے کے تحفظ اور اس کو ہر تنم کی مشر کا نہ دست برد سے محفوظ رکھنے کی تلقین کی ہے اور امت کے ہر ہر فرد کو اس حوالے سے بے حد حساس ہختاط اور چوکنا رہنے کی تاکید بھی فر مائی ہے، موجودہ حالات میں جب شرک و بدعقیدگی کی چوطر فہ ملیانوں کو اس حکم نبوی کے کوئیش نظر رکھنا چاہئے۔

## ماتخو ں کا خیال

آپ الله في خطاب فرمايا:

مسلمانو! اپنی بیو بوں اور ماتحوں (غلاموں، لونڈ بوں، خادموں) کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، درشتی اور برخلقی کے بچائے ان سے نرمی اور ملاطفت کا سلوک کرو۔ (ابن ماجه:الحنائو: باب ما

جاء في ذكر مرض رسول الله)

یہ بہت روشن نبوی تعلیم ہے، ساج کے کمز ورطبقات کے ساتھ حسن سلوک کا بیتھم دنیا کے لئے پیغیبراسلام ﷺ کے نمایاں عطیات میں سے ہے۔

جزيرة العرب كوغير مسلمون سے پاک كياجائے

صحابہ کوآپ ﷺ نے یہ پیغام بھی دیا کہ:

جزیرة العرب کو یہود، نصاری ومشرکین سے پاک کردیا جائے۔

(الرحيق المختوم: ٩٢٩، بخارى: المغازى:باب مرض النبي)

## نماز کی تا کید

اسی طرح آپ ﷺ نے بار بار نماز کی تا کید بھی فر مائی ، اسی طرح جاتے جاتے آپ ﷺ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی یابندی اورا دائیگی کاسبق امت کو دیا ہے۔

# انبیاء کی مالی میراث تقسیم ہیں ہوتی ،اصل میراث علم ومل ہے پیچی فرماہ کہ:

میرا تر که در نه میں تقسیم نہیں ہوگا، انبیاء کی میراث تقسیم نہیں ہوتی،

ان كاتر كمصدقة بهوتا ب- (بخارى:الفرائض: باب قول النبي: لانورث، ماتر كنا صدقة)

روایات میں میر بھی آتا ہے کہ آپ ﷺ نے اپنااور انبیاء کا ور ندر ہم ودینار نہیں؛ بلکہ عقیدہ وایمان علم وتقویٰ کو قرار دیا ہے۔ (مشکوۃ: العلم)

امت کوآپ ﷺ کی یہی میراث ملی ہے،اورامت کواسی امانت کا امین بنایا گیا ہے، اورامت کوانہیں بنیادوں پر زندگی بسر کرنے کی تا کید بھی ہے۔

## انصار کے ساتھ حسن سلوک کی تا کید

انصارمدینهٔ قابی کی بیاری سے بے حدثم زدہ ہیں،ان پر گربیطاری ہے، آقا کی کو خبر ملتی ہے، آتا ہیں: خبر ملتی ہیں:

میں تم کو انصار کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، انصار میرے راز دار ہیں، وہ میرے جسم وجان کی مانند ہیں، انہوں نے اپنے حقوق ادا کردئے ہیں،تم کوان کے حقوق ادا کرنے ہیں،ان کی کوتا ہیوں کو درگذر کرنااوران کا خاص خیال رکھنا۔ (بیجاری:المناقب:باب قول النبی: اقبلوا

من محسنهم الخ)

## الله کے بلاوے کو قبول کرنے کا اعلان اس موقع پرآپ ﷺ یہ بھی فرماتے ہیں:

إِنَّ عَبُداً مِنُ عِبَادِ اللَّهِ خَيَّرَهُ اللَّهُ بَيْنَ الدُّنُيَا وَبَيْنَ مَا

عِنُدَهُ فَاخُتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهِ.

بلا شبہاللہ کے ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کومنتخب کرلے یا اللہ کے پاس موجود نعمتوں کو الیکن اس بندے نے اللہ کے پاس موجود نعمتوں کومنتخب کرلیا۔

بیتن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عندرونے لگتے ہیں، اور عرض کررہے ہیں کہ یا رسول الله! ہماری جانیں اور اولا دسب آپ پر قربان ہیں۔ (بحدادی:المناقب: باب قول النبی: سدوا الابواب الخ)

# حضرت فاطمهٌ سيخفيه گفتگو

آخری دن جگر گوشه رسول حضرت فاطمة الز ہراء رضی الله تعالیٰ عنها آتی ہیں، آپ ﷺ کی حالت دیکھ کر گریہ طاری ہوجا تا ہے، کہتی ہیں:

وَأُكُرُبَ أَبَاهُ.

ہاے میرے اباکی تکلیف۔

آپ ﷺ فرماتے ہیں:

لَيْسَ عَلَى أَبِيُكِ كُرُبٌ بَعُدَ الْيَوُمِ.

تمہارے باپ پرآج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ (بے۔اری:

المغازي: باب مرض النبي ووفاته)

(بخاري: المغازي: باب مرض النبي ووفاته)

اس موقع پرآپ ﷺ نے ان سے پھے سرگوشی کی، وہ رونے لگیں، پھر دوبارہ سرگوشی کی توہ وہنے لگیں، پھر دوبارہ سرگوشی کی توہ وہنے لگیں، بعد میں انہوں نے بتایا تھا کہ پہلی بارآ قاﷺ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ ان کی وفات ہوجائے گی، اس لئے میں روپڑی تھی، دوبارہ آپ ﷺ نے مجھے بتایا کہ آپ ﷺ کے اہل وعیال میں سب سے پہلے میں آپ ﷺ سے جاملوں گی، چنال چہ مجھے ہنمی آئی۔

بالآ خرابیا ہی ہوا، آپ کی وفات کے ۲ رماہ بعد ہی حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی وفات ہوگئ تھی۔

#### زمدنبوی

وفات سے ایک دن پہلے آپ ﷺ نے تمام غلام آزادفر مادیئے،سارے دینارصدقہ کردیئے،اسلچمسلمانوںکوعطا کردیئے۔(مسند احمد:٩/٦)

کاشانۂ نبوت کی آخری رات ہے، اورالیم گذری ہے کہ زرہ ایک یہودی کے پاس گروی ہے۔ (بخاری: المغازی: باب و فاۃ النبی)

گھر میں چراغ کے لئے تیل نہیں ہے، پڑوس سے تیل مانگا گیا ہے، آخری مرحلہ میں اس کر دار کے ذریعہ امت کوز ہدکا پیغام دیا گیا ہے، آفاظ نے فر مایا تھا:

مَا لِى وَلِلدُّنيا، وَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ: مَا مَثَلِي وَمَثَلُ الدُّنيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ سَارَ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ فَاستَظَلَّ تَحُتَ شَجَرَةٍ سَاعَةً مِنُ نَهَارِ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا.

مجھے دنیا سے کیا غرض جسم بخدااس دنیا میں میری مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی مسافر ہو جو گرمی کے دن میں سفر کرر ہا ہو، وہ کچھ دریکسی درخت کی چھاؤں میں بیٹھے پھروہاں سے چل دے۔ (کنز العمال:۸۰/۳) ہن ماجہ:

الزهد: باب مثل الدنيا)

سلام اس پر کہ جس کے گھر میں جاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دست گیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی

# حیات نبوی کا آخری دن

دوشنبه کا دن ہے، رئیج الاول اار ججری کی بار ہویں تاریخ ہے، تاریخ انسانیت کا انتہائی الم ناک اور روح فرسا دن ہے، فضا سوگوار ہے، محبوب رب العالمین ﷺ کا بلاوا آچکا ہے۔

## نمازفجر

فیحرکی نماز مسجد نبوی میں ہورہی ہے،حضرت ابو برمصلی پر ہیں،اچا تک آقا ہے اللہ کا ہرمصلی پر ہیں،اچا تک آقا ہے کہ کرے کا پردہ ہٹاتے ہیں،صحابہ کا آخری دیدار کررہے ہیں،ابو بکر کی نگاہ پڑی تو پیچھے ہٹنے لگے ہیں، آقا ہے اشارے سے روک دیا،صحابہ شوق وجذب کے عالم میں آقا ہے کہ رخ انورکود کھے رہے ہیں،حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت آقا گا چرہ قرآن کے ورق کی طرح دمک رہا ہے،اس میں چمک بھی تھی، عجیب کشش بھی تھی،نورانی تقدس بھی تھا، بیاری کے ان سے زردی بھی تھی،صحابہ کے جذبات متلاطم ہیں،قریب ہے کہ صفیں درہم برہم ہوجائیں، آقا گے نے پردہ گرادیا ہے،صحابہ نے جمالِ نبوت کی ہے آخری بار نیارت کی ہے۔ (بحاری: المغازی: باب مرض النبی)

اپنے مانجھے ہوئے، اپنے تیار کئے ہوئے صحابہ کوعبادت اور مالک حقیقی سے مربوط اپنے مانجھے ہوئے، اپنے تیار کئے ہوئے صحابہ کوعبادت اور مالک حقیقی سے مربوط ہونے کی اس حالت میں دیکھ کرآ قا کھی کی آئکھیں ٹھنڈی ہوئی ہیں، دل کوسرور ہوا ہے، محنت وصول ہوتی نظر آئی ہے، ۲۳ رسالہ محنت کا خوش گوار نتیجہ نظر کے سامنے ہے، آقا کھی اس حال میں اللہ کے دربار میں بہنچ رہے ہیں کہ آپ کھیکا دل اپنے صحابہ سے خوش اور مطمئن ہے۔

نماز فجر کے بعد حضرت صدیق اکبرٌ دربار میں حاضر ہوئے ہیں، قدر ہے سکون محسوں کیا، اجازت لے کرمدینہ سے دومیل پرواقع اپنے مکان "سُنْح" چلے گئے ہیں۔ مرض کی شارت اور مسواک

تھوڑی دیر کے بعد آپ کی طبیعت پھر بگڑ گئی ہے، حضرت عائش گی گود میں آپ کھڑ کا سر مبارک ہے، آپ کی لیٹے ہوئے ہیں، اسی دوران حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر مسواک لے کر آئے، آپ کی نے مسواک پر نظر ڈالی، حضرت عائش منشاء ہمجھ جاتی ہیں، مسواک چبا کرزم کرتی ہیں، اور آقا کی خدمت میں پیش کرتی ہیں، آپ کھا اپنے دست مبارک سے اہتمام سے مسواک کی سنت اداکرتے ہیں۔ (بحاری: المغازی: باب مرض النبی) مبارک سے اہتمام سے آپ کی نے امت کومسواک کی اہمیت اور جسمانی نظافت کی اہمیت کی اہمیت کی طرف توجہ دلادی ہے۔

حضرت عائشہ کو یہ فخر حاصل ہے کہ آقا ﷺ اپنے رب کے حضور اس حال میں پہنچے ہیں کہ آپ کے دہن تھا۔ (ایضاً)

وہ دن حضرت عا کنٹیگی باری کا تھا، آقاﷺ کا سرحضرت عا کنٹیگی گردن اور کندھے کے درمیان تھا۔ (ایضاً) پھر آقاﷺ کا مدفن بھی انہیں کا حجر ہ بنا تھا۔

#### آخری مرحله

آخرى مرحله آچكا به ، چاشت كاوت ب، آقا كل زبان پرالفاظ بين:

اَللّٰهُ مَّ أَعِنِي عَلَى سَكَرَاتِ الْمَوُتِ، مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمُتَ
عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اللَّهُمَّ
اغْفِرُ لِي وَارُحَمُنِي وَأَلُحِقُنِي بِالرَّفِيقِ الأَعْلَى. (مسند احمد: ٦/٦٤)

خدایا: موت کی شدتوں پرمیری مدوفر مائیے، انبیاء، صدیقین، شهداء اورصالحین کی اس جماعت کے ساتھ جس پر آپ کا انعام ہوا، اے اللہ: میری مغفرت فر مادیجئے، مجھ پررحم فر مادیجئے، رفیق اعلیٰ سے مجھے ملادیجئے۔ پھر۳رمرتبہ فر مایا:

اَللَّهُمَّ فِي الرَّفِيُقِ الْأَعْلَىٰ.

ا الله ميس فيق اعلى كواختيا ركرتا مول - (بىخدارى: المغازى: باب

مرض النبي،و باب ما آخر ما تكلم به النبي)

یه کهناتھا که روحِ مقدس قفسِ عضری سے آزاد ہوگئ، اور حبیب اپنے محبّ کے حضور حاضر ہوگیا، ۲۲۷ ہزار ۳۳۰۸ ردن اور ۲۷ گھنٹے اس دنیا میں گذار کرسر کار دوعالم ﷺ پنے رفیق اعلیٰ سے جاملے ہیں، إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ دَاجِعُونَ .

## کهرام مج گیا

مدینه منورہ میں کہرام مچا ہوا ہے، گریئہ پیہم طاری ہے، سب کے حواس معطل ہیں، جوق در جوق صحابہ سجد نبوی میں اکٹھا ہور ہے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ:

مَا رَأَيُتُ يَوُماً قَطُّ كَانَ أَحُسَنَ وَ أَضُواً مِنُ يَوُمٍ دَخَلَ عَلَيْنَا فِيهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَارَأَيْتُ يَوُمًا كَانَ أَقْبَحَ وَ لَا أَظُلَمَ فِى يَوُمٍ مَاتَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (مسند احمد: ٢٨٧/٣)

جس دن آقامہ پنہ منورہ تشریف لائے تھے مدینہ کی ہر ہر چیز روشن ہوگئ تھی ،اور جس دن آپ کی وفات ہوئی ،مدینہ کی ہر ہر چیز تاریک ہوگئی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی حالت بالکل دگر گوں ہے ،انہیں آپ کھی کی وفات کا یقین ہی نہیں آتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ گویا سکتہ کے عالم میں ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ بن انیس رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ بن انیس رضی اللہ عنہ اللہ بن انیس رضی اللہ عنہ اللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ اس حادثے کی تاب نہ لاکر دنیا سے چل بسے ہیں، حضرت عبد اللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ روتے روتے بینائی کھو چکے ہیں، از واج مطہرات پرتو گویاغم والم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، انصار کریے کناں ہیں، مہاجرین زار وقطار رورہے ہیں۔ (اصح السیسر: ۸۰، سیسرت احد محتبی: ۲۷۱/۳۶)

حضرت فاطمه رضى الله عنها عجب عالم اضطراب مين بين، اور كهه ربى بين:

يَا أَبْتَاهُ أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ، يَا أَبْتَاهُ مَنُ جَنُّةِ الْفِرُ دَوُسِ
مَأْوَاهُ، يَا أَبْتَاهُ إِلَى جِبُرَ ئِيْلَ نَنْعَاهُ. (بخارى: المغازى: باب مرض النبى)
مأواهُ، يَا أَبْتَاهُ إِلَى جِبُرَ ئِيْلَ نَنْعَاهُ. (بخارى: المغازى: باب مرض النبى)
مأواه ، يَا أَبْتَاهُ إِلَى جِبُول نِي الله الله على الله الله على ا

حضرت عمر کی بے خودی اور حضرت ابو بکر کی عزیمت حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے خودی کے عالم میں ہیں، اعلان کررہے ہیں کہ ہمارے من وفات نہیں ہوئی ہے، وہ اللہ سے ملنے گئے ہیں، ضرور واپس آئیں گے، جو یہ کہ گا کہ آپ کے فات ہوگئ ہے، میں اسے تل کردوں گا، عجیب حالات ہیں، اسے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپنچے ہیں، جرہ اقدس میں جاتے ہیں، لرزتے ہونٹوں سے آقا کے ہونٹوں کا بوسہ لیتے ہیں، اور عرض کرتے ہیں:

بِاَبِى اَنْتَ وَ اُمِّي: طِبُتَ حَيًّا وَ مَيِّتًا، وَانْقَطَعَ لِمَوْتِكَ مَا لَمُ يَنْقَطِعُ لِمَوْتِ اَحَدِ مِنَ الانْبِيَاءِ مِنَ النُّبُوَّةِ، فَعَظُمُتَ عَنُ

-----الصِّفَةِ، وَخُصِّصُتَ حَتَّى صِرُتَ مَسُلاةً، وَعُمِّمُتَ حَتَّى صِرُنَا فِيُكَ سَوَاءً، وَلَوُلا أَنَّ مَوْتَكَ كَانَ إِخْتِيَاراً مِنَّا لَجُدُنَا مَوُتَكَ بِالنُّفُوسِ، بَابِيُ أَنْتَ وَ أُمِّيُ: وَاللَّهِ لَا يَجُمَعُ اللُّهُ عَلَيْكَ الْمَوْتَتَيْنِ، اَمَّا الْمَوْتَةُ التَّى كُتِبَتُ عَلَيْكَ فَقَدُ

میرے ماں باپ آپ پر قربان! آپ نے یا کیزہ زندگی بھی یائی اور یا کیزہ طور پر رخصت بھی ہوئے، آپ کی وفات سے وہ چیز منقطع ہوگئی جو يهلكسي كي وفات ميم منقطع نهيس موئي تقي، وحي كاسلسله بند موليا، آقا: آپ کی ذات عالی مدح وتوصیف سے بالاتر ہے،آپ ہمارے لئے سامانِ تسلی ہے، آپ کی رحمت ہرامیر وغریب پریکساں تھی ، ہمارابس چلتا تو آپ کے بدلے ہزار جانیں ہم لٹادیتے ، مگر جوموت آپ کو آنی تھی آ گئی ، اب كوكى اورموت نهيس آئے گى \_ (بخارى: المغازى: باب مرض النبي، الجنائز: باب

الدخول على الميت، المناقب: باب فضل ابي بكر، الروض الانف،٢٧٦/٣)

یہ کہہ کرصدیق اکبڑ چا در جسد اقدس پر اوڑ ھادیتے ہیں، باہر آتے ہیں، ایسامحسوس ہوتا ہے کہ پورا مدینہ میتیم ہوگیا ہے،اجتماعی تیمی کی لرزہ خیر کیفیت ہے،اس نازک موقع پر وہی صدیق اکبرآ گے آتے ہیں،جن کورقیق القلب کہاجا تا تھا،جن پرغلبہُ بکاءر ہتا تھا،جن کو ارحم الامة سمجھا جاتا تھا،مگراب انہوں نے استقامت اور ثبات کا جوکر دارا دا کیا ہے، وہ تاریخ اسلام میں زریں حروف سے قش ہے۔

حضرت ابوبکر شخضرت عمرؓ کو بٹھا رہے ہیں، مگر حضرت عمرؓ بےخودی کےاس مرحلے میں ہیں کہ بیٹھنے کو تیار نہیں، حضرت ابو بکر کا خطاب شروع ہوتا ہے:

أَلاَ مَنُ كَانَ يَعُبُدُ مُحَمَّدًا عِنَّ فَإِنَّ مُحَمَّداً قَدُ مَاتَ، وَمَنُ كَانَ يَعُبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوُتُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ، قَدُ خَلَتُ مِنُ قَبُلِهِ الرُّسُلُ، اَفَانُ مَاتَ اَوُ قُتِلَ انْقَلَبُتُمُ عَلَى اَعُقَابِكُمْ، وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنُ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً، وَسَيَجُزىُ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ (ال عمران: ١٤٤) ا بوگو: سنو! جومجر ﷺ کی عبادت کرتا تھا، وہ جان لے کہ مجمر ﷺ کی وفات ہوچکی ہے،اور جواللہ کی عبادت کرتا تھا،وہ جان لے کہاللہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آسکتی ، الله فرما چکاہے: محمد توبس الله کے رسول ہیں ، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، کیا اگر ان کا انتقال ہوجائے یا وہ شہید کردیئے جائیں توتم اپنی ایڑیوں کے بل ایمان سے ملیٹ جاؤگے، جو ایمان سے بلٹے گا وہ ہرگز اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا،اللہ شکر گزار بنرول كوثواب عطا فرمائ كاربحارى:المناقب: مناقب ابى بكر، سيرت ابن هشام:٤٠/٣١) بیآیت سنتے ہی ایسالگتا تھا کہ صحابہ نے نے آج پہلی بار بیآیت سی ہے،حضرت عمرٌ چوکنا ہوجاتے ہیں،حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھ سمیت سب کو یقین آ ہی گیا ہے کہ آقا

ﷺ رحلت فرما چکے ہیں، ہم آ قاﷺ کے وجود سے محروم ہو چکے ہیں، بس پھر میں اپنے پیروں

یر کھڑ انہ رہ سکا، پیر جواب دے گئے ،اور میں گر گیا۔(القرطبی: ۲۲۳/۶)

## خلیفه کی نامزدگی

اس کے بعد سقیفہ بنی ساعدہ میں خلیفۃ المسلمین کے تقرر کا مرحلہ سامنے آیا، مذاکرات ومباحثات کے بعد حضرت صدیق اکبڑگو نامز د کیا گیا، اورسب نے ان کے ہاتھ پر بیعت اطاعت كى ـ (بخارى:المناقب: مناقب ابي بكر)

# غسل، تجهیز، تکفین،نماز جناز هاورند فین

اس کے بعد آقا ﷺ کی تدفین کا مرحلہ آتا ہے، حضرت صدیق اکبر قرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ نبی کی جہاں وفات ہوتی ہے وہیں دفن کیا جاتا ہے، اس پرآ قا على مرفين حجرة عاكشمين طي بوكي - (ترمذي: الجنائز: ١٠٠١، تحفة الالمعي: ٢٢٢/٣،

شمائل ترمذي: باب ما جاء في وفاة رسول الله)

منگل ۱۰ ارزیج الاول کی صبح ہے، کپڑے اتارے بغیر آتا ﷺ کونسل دیا جارہا ہے،

(سيرت احمد مجتبي:٣-٤٨٠)

حفزت عباس، حفزت علی، حفزت فضل بن عباس، حفزت اسامه، حفزت اوس رضی الله عنهم اورآب على كآزادكرده غلام شقران السل درر به بين - (البداية والنهاية: ٥/٠٢٠) سم رسفيد يمنى حيا ورول ميل كفن ويا كيا مع - (بخارى: الجنائز: باب الثياب البيض للكفن) اب تدفین کامرحلہ ہے،حضرت ابوطلح نے بغلی قبر کھودی ہے۔ (شرح الزرقانی: ۲۸۹/۸ الخ) حضرت علیؓ نے فرمایا کہ آ قاﷺ زندگی میں ہمارے امام تھے، اب بھی وہی امام ہیں، جماعت نہیں ہوگی، کمرے کی گنجائش کے اعتبار سے دس دس افراد آتے رہیں، نماز پڑھتے ر بیں، پہلے مرد، پھر بیح، پھرعور تیں، باری باری نماز بر بھی جاتی رہی۔(البدایة والسنهایة: ٥/٥٦، شرح المواهب:٨/٨٩)

ابن دحیہ کے بقول ۳۰ رہزارا فراد نے نماز جناز ہ پڑھنے کی سعادت پائی۔ (سیسرت احمد مجتبی:۳/۲۸۱)

اس عمل میں منگل کا دن ختم ہوگیا، بدھ کی رات بھی ختم ہونے کو ہے، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت فتم رضی الله عنهم قبرمبارک میں اترے ہیں۔ (طبقات ابن سعد: ٧٦/٢،

جوامع السيرة: ٢٩١)

حضرت شقران ؓ نے ایک سرخ دھاری دار جادر بچھادی تھی، پھراسے اٹھالیا گیا۔ (مدارج النبوۃ: ۹۰۹)

اب كائنات كاسب سے مبارك وجود آغوش قبر ميں لٹاديا گيا ہے، كتنا مبارك تھاوہ وجود، اور كتنا بابركت ہے وہ خطا ہوا، اور كتنا بابركت ہے وہ خطرت حسان مجے بغیز نہیں رہ سکے: اور كتنى بابركت ہے وہ قبر، حضرت حسان مجے بغیز نہیں رہ سکے:

فَبُورِكُتَ يَا قَبُرَ الرَّسُولُ وَبُورِكَتُ بَلادٌ ثَوى فِيهَا لرَّشِيهُ الْمُسَدَّدُ لَـقَـدُ غَيَّبُوا حِلُمًا وَعِلُمًا وَرَحُمَةً عَشِيَّةَ عَلَوُهُ الثَّرَىٰ لايُوسَوسَلُ وَهَـلُ عَـدَلَـتُ يَوْمـاً رَزِيَّةُ هَـالِكِ رَزِيَّةَ يَــوُمَ مَــاتَ فِيُـــهِ مُــحَـمَّـدُ وَمَا فَقَدَ المَاضُونَ مِثْلَ مُحَمّدٍ وَلَا مِثُلُهُ حَتَّمَ اللَّقِيَامَةِ يُفُقَدُ اح قبررسول ﷺ! تجھ پر برکنتیں نازل ہوں، وہ خطہُ زمین بابرکت رہے جہاں یہ نبی ہادی وبرحق مقیم ہے، لوگوں نے حکم وبرد باری، علم و معرفت اوررحت وبركت كواس رات كھوديا جب لوگول نے آپ ك يمثى کا ڈھیر چڑھایا،جس میں کوئی فرش تک بھیایانہیں گیاتھا، کیاکسی بھی جانے والے کا صدمہ آ قافی کی رحلت کے اس صدمے کی ہم سری کرسکتا ہے؟ اب تک ہمارے آ قاﷺ جبیباعظیم کوئی انسان اس دنیا ہے رخصت نہیں ہوا،اور نہ قیامت تک ان سے زیادہ عظمتوں کا حامل کوئی اس ونياسے يروه فرمائ كارسيرت ابن هشام:٤/٣١٣، مختصر سيرة الرسول: ٤٧١) بہرحال آقا گھ کو قبر میں اتاردیا گیا، حضرت فٹم سب سے آخر میں قبرسے نکلے ہیں، ۹ راینٹیں بچیادی گئی ہیں، مٹی ڈالنے کاعمل شروع ہوا، دیر تک چلتا رہا، لوگ بے تابانہ آتے رہے، بادیدۂ نم جاتے رہے۔

# سوگوار ماحول: وبرال ہے میکدہ جم وساغراداس ہیں

صحابہ تدفین کے بعد نڈھال وغم زدہ لوٹ رہے ہیں، حضرت انسؓ بھی آ زردہ ہیں، حضرت فاطمہؓ نے شدت ِغم سے فرمایا ہے: حضرت فاطمہؓ نے شدت ِغم سے فرمایا ہے: أَطَابَتُ أَنْفُسُكُمُ أَنْ تَحُثُواْ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

**عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التُّرَابَ؟**(بخارى: المغازى: باب مرض النبي ووفاته)

انس! تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کرلیا کہ آق اللہ کے جسداقد س یرمٹی ڈال کر چلے آؤ۔

بس اس جملے نے گویا دل پر آرے چلادیئے ہوں، گریہ وزاری کا نا قابل بیان عالم شروع ہوگیا۔

# حضرت فاطمة كااظهارغم

حفرت فاطمہ ی فیرمبارک سے مٹی اٹھائی اور یوں عرض کیا۔ مَساذَا عَسلَسی مَسنُ شَسمَّ تُسرُبَةَ أَحُسمَدَ اَنُ لَا يَشُسمَّ مَسدَى السزَّمَسانِ غَوَ الِيَسا صُبَّستُ عَسلَسیَّ مَسصَسائِسبٌ لَوُ أَنَّهَا صُبَّستُ عَسلَسی الأَیَّسامِ صِسرُن لَیَسالِیَسا جَس نے آقا ﷺ کے روضے کی مٹی سونگھ لی پھر وہ زندگی پھر پچھاور سونگھ نہ سکے تو بجاہے، مجھ پرمصیبتوں کا ایسا کو وگراں آیا ہے کہ اگر دنوں پر بیہ کوہ گرتا تو وہ دن دن نہ رہتے؛ بلکہ اپنی روشنی کھو بیٹھتے۔ (رسول رحمن:٥٥٨)

## حضرت ام سلمة كا در دول

حضرت ام سلمه رضی الله عنهانے اپنادر دِدل بوں بیان کیا تھا:

يَا لَهَا مِنُ مُصِيبَةٍ، مَا أَصَبُنَا بَعُدَهَا بِمُصِيبَةٍ إِلَّا هَانَتُ، إِذَا ذَكَرُنَا مُصِيبَتَنَابِهِ.

ہائے بیصدمہ ومصیبت،اس کے سامنے تو ہرمصیبت ہلکی ہوگئ،کوئی صدمہاس کے سامنے صدمہ ندر ہا۔ (سیرت ابن کثیر: ۴۸/۲۰)

## حضرت بلال الله عارائے ضبط ندر ہا

آ قا کی تدفین کے بعد مج ہوتی ہے، حضرت بلال فجر کی اذان کے لئے کھڑے ہوتے ہیں، اَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ پر پہنچتے ہیں تو جذبات بے قابو ہوجاتے ہیں، ضبط کایارانہیں رہتا، چیخ نکل جاتی ہے۔ (نبی رحمت: ٥٠٠)

## تاریخانسانی کےسب سے تاب ناک دور کا خاتمہ

اس طرح تاریخ انسانی کا سب سے تاب ناک دورختم ہوگیا ہے، روضۂ رسول ﷺ آج بھی ہے، عاشقانِ رسول ﷺ ولی اور برسی آئھوں کے ساتھ تب سے اب تک وہاں حاضر ہوتے ہیں، سکینت واحتر ام کا مقدس ہالہ سب کوا حاطے میں لئے رہتا ہے، یہوہی مقام ہے ہے

ادب گاہیست زیر آساں از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آید جنید وبا بزید ایں جا زائرین روضے پر حاضر ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ آقا ﷺ پنی قبر میں حیات ہیں، ہمارا سلام سنتے ہیں، جواب عطافر ماتے ہیں، انہیں جذبات کے ساتھ وہ حاضر ہوتے ہیں، جذبات شوق میں تلاطم ہوتا ہے، گویاوہ کہتے ہیں۔

يَا أَخَيْرَ مَنُ دُفِنَتْ فِي التُّرْبِ اعْظُمُهُ فَ فَطَالَا عَلَى التُّرْبِ اعْظُمُهُ فَطَالَا عَمْ وَالْآكِمُ فَطَالِهِ مِن طِيْبِهِ مِن الْقَاعُ وَالْآكِمُ نَا فَضِي الْمُفِدَاءُ لِقَبْرٍ أَنْتَ سَاكِنُهُ فَو الْمُحَرَّمُ فَيْهِ الْمُحُودُ وَ الْكَرَمُ فَيْهِ الْمُحُودُ وَ الْكَرَمُ وَيَهِ الْمُحُودُ وَ الْكَرَمُ اللَّهِ الْمُحُودُ وَ الْكَرَمُ وَالْمَالِ فَيْ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمُورُ وَ الْمُحَودُ وَ الْمُحَرَمُ وَمِن اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## ورق تمام ہوااور مدح باقی ہے

ہماری گفتگوبس اسی پرختم ہوتی ہے، کہنے کوتو بہت کچھ کہا، گر کی ہے کہ کچھ بھی نہ کہا،
آ قابی کی سیرت بحر ذخار ہے، گلستانِ پر بہار ہے، بولنے والے بولتے رہیں گے، لکھنے
والے لکھتے رہیں گے، آ قابی کی سیرت کے کسی ایک پہلوکا بھی حق ادانہ ہو سکے گل
تھی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے
قلم ہے آبلہ یا اور مدح باقی ہے
تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے
ورق تمام موا اور مدح باقی ہے

کچھ اور چاہئے وسعت مرے بیاں کے لئے سفینہ چاہئے اس بحر بے کراں کے لئے بھول شاعر ہے

محمہ وہ کتابِ کون کا طغرائے پیثانی محمہ وہ حریم قدس کا سمع شبتانی وہ فاتح جس کا پرچم اطلس زنگارئی گردوں وہ ای جس کے آگے عقلِ کل طفلِ دبستانی وہ ای جس نے آگے عقلِ کل طفلِ دبستانی وہ شاہِ بوریا مند، سکھایا جس نے دنیا کو یہ اندازِ جہاں گیری، یہ آئینِ جہاں بانی وہ کشافِ سرائر جس نے کھولا چند اشاروں پر علوم اولین و آخریں کا گنج پنہانی علوم اولین و آخریں کا گنج پنہانی

حضرات گرامی! آپ نے پوری سیرت کا اجمالی خاکہ بھے لیا، اب آپ اس کے پیغام کوسینوں میں اتار نے کا عہد کیجئے، یا در کھئے کہ آقا کی سیرت صرف سننے کی چیز ہیں ہے، یہ کر دار میں بریخ کی، زندگی میں اتار نے کی، اور عمل میں بریا کرنے کی چیز ہے، انسانیت کے لئے نجات اور فلاح، عزت اور بقاء کی کوئی راہ اگر ہو سکتی ہے تو وہ آقا کی کی سیرت اور اسوہ ہی ہے۔

آ قا ﷺ کے حقوق سیجھئے، ادا سیجئے ، ان کی عقیدت دل ود ماغ ، حواس واعصاب میں ، پور پور میں ، ریشے ریشے میں پیوست ہو، ان کی عظمت قلب وقالب ، شعور وسرا پاسب پر حاوی ہو، ان کی اطاعت ہمارا شعار اور مزاج بن جائے۔

ہم آقا ﷺ کے غلام ہیں، ہمارے یاس آقا ﷺ کے لائے ہوئے نور قر آن وسنت کی ضوفشال شع ہے، ہمیں اس شع سے باطل کی باد صرصر کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہم غلامانِ محمد ہیں، اجالوں کے سفیر ہم نے ہر دور میں ظلمت سے بغاوت کی ہے دوستو يول تو مسلمان ہو، تم بھی ہم بھی بات یابندی آئین شریعت کی ہے بس وہ معیارِ محبت یہ کھرا اترا ہے جس نے سرتاج رسالت کی اطاعت کی ہے معتبر دین ہی اس کا ہے نہ ایماں زاہد جس نے فرمانِ محمد سے بغاوت کی ہے سیرت کے اس اجلاس میں آپ کو پیے طے کرنا ہے کہ اب ہماری زندگی کا ہر ہر لمحہ، ہر ہر میں اور ہر ہرساعت آ قاﷺ کے مقدس کردار کے رنگ سے رنگین ہوگا، آ قاﷺ کی یا کیزہ تعلیمات کے سانچے میں ڈھل کررہے گا۔ حالات بہت نازک ہیں،شرار بوہی، چراغِ مصطفوی کےمقابلے میں پہلے سے کہیں زیادہ تیار بوں اور سازشوں کے ساتھ آیا ہے، عالم انسانیت کی صورتِ حال بیہے در عجم گردیدم و جم در عرب مصطفیٰ نایاب و ارزاں بولہب حق کے لئے مرمٹنے والے آٹے میں نمک کے برابر ہیں، ہوا وہوس کے غلام بڑھتے جارہے ہیں، ہماری استقامت کا امتحان ہے، آ زمائش کی گھڑی ہے، آ قاﷺ کی سیرت مجھے اورآ پ کوآ واز دے رہی ہے، سننے والے کان ہوں توبیصدا آج بھی سنائی دیتی ہے: اے مسلماں! کجھے خواجہ بطحا کی قتم شام کعبہ کی قتم جودہ صدیوں کی روایاتِ عظیمہ کی قتم جذب حزہ کی قتم جذبِ صدیق کی، تاب و تب حزہ کی قتم خام لے دامنِ سرکار کو تکتا کیا ہے راہ ہے سامنے در در پہ بھٹکتا کیا ہے اللہ مَ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَادِکُ عَلَی سَیِّدِنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِیْنَ.



سلام

الهي! محبوب كل جهال كو، دل وجكر كا سلام ينج نفُس نفُس كا درود بينيح، نظر نظر كا سلام بينيح بساطِ عالم کی وسعتوں سے، جہانِ بالا کی رِفعتوں سے مَلك مَلك كا درود اترے، بشر بشركا سلام يہنج حضور کی شام شام مہکے، حضور کی رات رات حاگے ملائکہ کے حسیں جلو میں، سحر سحر کا سلام مینچے زبان فطرت ہے اس یہ ناطق، ببارگاہ نی صادق شجر شجر کا درود جائے، حجر حجر کا سلام پہنچے رسول رحمت کا بارِ احسال، تمام خلقت کے دوش بر ہے تو الیے محن کو نستی نستی، نگر نگر کا سلام پنجے مرا قلم بھی ہے ان کا صدقہ، مرے ہنر یر ہے ان کا سامیہ حضورِ خواجه، مرے قلم کا، مرے ہنر کا سلام پہنچے بہ التجا ہے کہ روز محشر، گناہ گاروں یہ بھی نظر ہو شفیع امت کو ہم غریبوں کی چیثم تر کا سلام پہنچے نفیس کی بس دعایہی ہے، فقیر کی اب صدایہی ہے سوادِ طبيبه ميں رہنے والوں کوعمر بھر کا سلام پہنچے

(كلام: حضرت سيد نفيس الحسيني: ماحوذ از: كرنين: ابن الحسن عباسي:٢٩٧)



# كتابيات

|                                | القرآن الكريم            | (1)        |
|--------------------------------|--------------------------|------------|
| مولا نامحرتقي عثمانى           | آ سان <i>رجمهٔ قر</i> آن | <b>(r)</b> |
| مولا نامفتی <i>څر</i> شفی      | معارف القرآن             | (٣)        |
| مولا ناسیدابوالاعلی مودودگ     | تفهيم القرآن             | (r)        |
| علامه قرطبی ً                  | تفسيرالقرطبي             | (۵)        |
| سيد قطب شهيدً                  | في ظلال القرآن           | (٢)        |
| مولانا آزادً                   | ترجمان القرآن            | (4)        |
| علامه سيوطن علامه سيوطن        | الدراكمثو ر              | (٨)        |
| امام محمد بن اساعيل بخارگ      | الجامع هيجيح             | (9)        |
| امام مسلم بن حجاج قشير گ       | صحيح مسلم                | (1•)       |
| امام مُحمد بن عيسى تر مذكَّ    | جامع الترندي             | (11)       |
| امام سليمان بن اشعث سجستا كيُّ | سنن ابی داؤد             | (Ir)       |
| امام نساقی                     | سنن النسائي              | (11")      |
| امام مُحمد بن يزيد قزوينٌ      | سننابن ملجه              | (114)      |
| علامه متقى هندى                | كنز العمال               | (14)       |
| خطیب تبریزی گ                  | مشكوة المصابيح           | (۲۱)       |
| امام احمدا بن خنبال ً          | مسندالا مام احمر         | (14)       |
| امام بيهجي پي                  | شعب الايمان              | (11)       |

| علامه منذريٌ                                   | الترغيب والتربهيب                 | (19)  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| حافظا بن حجر عسقلا فيُ                         | فتحالبارى                         | (14)  |
| امام <sup>بيڅي</sup> ې                         | مجمع الزوائد                      | (٢١)  |
| ا ما مطبرا ثی                                  | المعجم الكبير                     | (rr)  |
| امام حاكمً                                     | المستدرك                          | (rm)  |
| ملاعلی قارگ                                    | مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح | (rr)  |
| علامه بدرالدين عيني ً                          | عمدة القارى شرح بخارى             | (ra)  |
| علامة شطلا في ً                                | ارشادالساری شرح بخاری             | (۲۲)  |
| حضرت مولا ناسليم الله خال صاحب مدخله           | كشف البارى شرح بخارى              | (14)  |
| خطیب تبریز یُ                                  | الا كمال في اساءالرجال            | (M)   |
| امام تر مذيَّ                                  | شائ <i>ل تر مذ</i> ی              | (19)  |
| حضرت مولا نامفتى سعيدا حمرصاحب پالن پورى مدخله | تحفة اللمعي شرح ترمذي             | (r·)  |
| ا مام طحاويٌ                                   | شرح معانی الآ ثار                 | (٣1)  |
| ا مام نو وگ                                    | شرح النووي مع صحيح مسلم           | (rr)  |
| ا مام ابن سعدً                                 | طبقات ابن سعد                     | (mm)  |
| ا مام ابن کثیر                                 | سيرة ابن كثير                     | (mr)  |
| امام ابن ہشائم                                 | سيرت ابن هشام                     | (ra)  |
| علامة شطلا فيُّ                                | المواهب اللدنية                   | (٣4)  |
| علامهالزرقاقي                                  | شرح المواهب                       | (172) |
| علامهابن الجوزيَّ                              | الوفاء                            | (M)   |
| الشيخ عبدالله ً                                | مخضرالسيرة                        | (mg)  |
| شيخ عبدالحق د ہلوگ                             | مدارج النبوة                      | (14)  |
| قاضى عياض ً                                    | الثفاء                            | (M)   |

| (rr)               | دلائل النبوة                                  | علامه يهجي                |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| (rr)               | دلائل النبوة                                  | علامها بي نعيمً           |
| (rr)               | سيرت ابن اسحاق                                | امام ابن اسحاق ً          |
| (rs)               | زادالمعاد                                     | علامها بن القيم           |
| (ry)               | اسدالغابة في معرفة الصحابة                    | علامها بن الاثيرً         |
| (M2)               | الاصابة فىتمييزالصحابة                        | حافظا بن حجر عسقلا فيَّ   |
| (M)                | الاستيعاب                                     | علامها بن عبدالبرَّ       |
| (rg)               | الروض الانف                                   | علامها بوالقاسم بيكي      |
| (△•)               | البداية والنهاية                              | علامها بن كثير            |
| (21)               | تاریخ طبری                                    | علامه طبرگ                |
| (ar)               | تاریخ ابن خلدون                               | علامها بن خلدونً          |
| (sr)               | وفاءالوفاء                                    | علامه سهمودگ              |
| (54)               | الكامل في التاريخ                             | علامها بن الاثيرُ         |
| (۵۵)               | مغازى الرسول                                  | علامهوا قدى ً             |
| (64)               | جوامع السيرة                                  | علامها بن حز لمّ          |
| (۵∠)               | ازالية الخفاء                                 | شاه و لى الله محدث د ہلوگ |
| $(\Delta \Lambda)$ | مذاالحبيب يامحت                               | علامها بوبكرالجزائري      |
| (59)               | السير ةالنوبية واخبارالخلفاء                  | علامها بن حباتٌ           |
| ( <b>+</b> F)      | الصارم المسلو ل                               | علامهابن تيميه            |
| (۱۲)               | الخصائص                                       | علامه سيوطئ               |
| (71)               | رحمة للعالمين                                 | د/ عائض القرني            |
| (71")              | السير ةالحلبية                                | علامه لبي                 |
| (74)               | المعامدات فى الشريعة الاسلاميه والقانون الدود | ں د <i>اڅر</i> دیک        |
| (46)               | فتوح البلدان                                  | علامه بلا ذريٌّ           |
|                    |                                               |                           |

| (۲۲)               | السير ةالنبوبية الصحيحة              | د/ا کرم ضیاءالعمر ی                     |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| (44)               | سيداعلام النبلاء                     | علامه ذهبي                              |
| (NF)               | السير ةالنبوية                       | د/صلا بي                                |
| (49)               | معرفة الصحابة                        | علامها بې نعيمً                         |
| (4.)               | مختارات من ادب العرب                 | مولا ناسيدا بوالحن ندوگ                 |
| (41)               | مختارمن الشعرالعرب                   | مولا ناسید محمد را بع ندوی              |
| (∠r)               | نضرة النعيم                          | صالح بن حميد ولجنة من العلماء           |
| (Zm)               | السير ةالنوية فى ضوءالقرآن والسنة    | محربن محمرا بوشهبه                      |
| (Zr)               | مع المصطفيٰ                          | د/سلمان العوده                          |
| (40)               | سيرت النبي                           | علامه بلى نعما ئى،علامەسىدسلىمان ندوى گ |
| (∠Y)               | خطبات مدراس                          | علامه سيد سليمان ندوڭ                   |
| (∠∠)               | سيرت المصطفىٰ                        | مولا نامحدا دریس کا ندهلوئ              |
| <b>(∠∧)</b>        | سفر درسفر                            | مولا نامحرتقى عثانى                     |
| (49)               | نبی رحمت                             | مولا ناسيدا بوالحسن ندوئ ً              |
| (A•)               | النبى الخاتم                         | مولا نامناظراحسن گيلاڻيُّ               |
| (AI)               | رحمة للعالمين                        | علامه سيد سليمان منصور بورتي            |
| (Ar)               | الرحيق المختوم                       | مولا ناصفی الرحمٰن مبار کپوریؒ          |
| (Am)               | سيرت سرورعالم                        | مولا ناسيدا بوالاعلى مودوديٌ            |
| $(\Lambda r)$      | عکس سیرت                             | مترجم خليل الرحم <sup>ا</sup> ن         |
| (10)               | اصح السير                            | مولا ناعبدالرؤف دانا پورگ               |
| (ra)               | صديق اكبر                            | مولا ناسعیدا کبرآ بادگ                  |
| (AZ)               | سيرت خليفة الرسول سيدناا بوبكرصد ايق | طالب ہاشی                               |
| $(\Lambda\Lambda)$ | محن انسانیت<br>                      | نعيم صديقي                              |
| (19)               | سيرت احر <sup>مجات</sup> بي          | شاه مصباح الدين شكيل                    |
|                    |                                      |                                         |

| مولا نا قاضى مجابدالاسلام قاسميٌ | خطبات بنگلور                | (9+)   |
|----------------------------------|-----------------------------|--------|
| مولا ناسید سلمان سینی ندوی       | خطبات سيرت                  | (91)   |
| ماہرالقادر کی                    | ذ کر جمیل                   | (9r)   |
| ابن الحسن عباسی                  | كرنين                       | (9m)   |
| ابوالمجا مدزامد                  | كليات زابد                  | (9r)   |
| عامرعثا في                       | يەقدم قدم بلائىي            | (90)   |
| علامة بلى نعما فى                | الفاروق                     | (94)   |
| عبدالقدوس مإشمي                  | تقو يم تاريخي               | (94)   |
| ڈاکٹرحمیدال <sup>ا</sup> ر       | رسول ا کرم کی سیاسی زندگی   | (91)   |
| محققين دارالمصنفين               | سيرالصحابة                  | (99)   |
| حكيم الامت حضرت تقانو گُ         | نشرالطيب                    | (1••)  |
| ڈاکٹرنصیراحدناصر                 | پیغیبراعظم وآخر             | (1+1)  |
| مولا ناخالد سيف الله رحماني      | بيام سيرت                   | (1+1)  |
| ر سول نمبر                       | نقوش                        | (1+12) |
| محمد ہاشم سند ھی                 | عہد نبوت کے ماہ وسال        | (1+14) |
| مولا ناعبدالله عباس ندويٌ        | ردائے رحمت شرح قصیدہ بردہ   | (1.0)  |
| محمدميان صديقي                   | <i>خطبهٔ تبوک</i>           | (1+1)  |
| طبع لا ہور                       | دائرُ ہمعارف اسلامیہ (اردو) | (1•4)  |
| عبدالما لك مجابد                 | سنهری سیرت                  | (I•A)  |
| عبدالما لك مجابد                 | سنهري شعاعين                | (1+9)  |
| محمدا سجبدقاسي ندوي              |                             | (11+)  |
| م<br>محمد اسجد قاسی ندوی         | اسوۂ رسول کے روشن عناوین    | (111)  |
|                                  |                             |        |

# مصنف کی مطبوعه می کاوشیں

## اسلام میں عفت وعصمت کا مقام

یکتاب عفت وعصمت کے موضوع پرانتہائی تفصیلیٰ اوراہم پیش کش ہے، اپنے مندرجات کی جامعیت اورنصوص کی کثرت کی بنیاد پراپنے موضوع پراردوزبان میں انسائیگلو پیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے، ملک و بیرون ملک کے اکابر علماء کے تأثرات وتقریظات سے آراستہ ہے۔ مختصر سے عرصہ میں اس کے پانچ ایڈیشن منظر عام پر آچکے ہیں، یہ کتاب بجاطور پراس قابل ہے کہ عوام وخواص، علماء وعوام، مردوعورت بھی اس کواپنے مطالعہ میں رکھیں۔

## ● اسلام میں صبر کا مقام

یہ کتاب صبر کے موضوع پر ایک انسائیکلو پیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے، فاضل مصنف نے اس کتاب میں جدید اسلوب میں قرآن وحدیث، آ ٹار صحابہ کی روشی میں صبر کے مقام، اس کی اہمیت اور ضرورت کے متعدد پہلوؤں کو کافی شرح وبسط کے ساتھ واضح کیا ہے، صبر وشکر کے تقابلی تجزیے پر مصنف نے بے مدفیمتی باتیں تحریر کی ہیں، دور حاضر کے ہرنو جوان کواس کتاب کا ضرور مطالعہ کرنا جا ہئے۔

### ● ترجمان الحديث

اس کتاب میں اصلاح معاشرہ اور تغییر سیرت واخلاق کے متعلق ڈیڑھ سوسیح ترین احادیث نبویہ کی مدلل اور عام فہم اسلوب میں عالمانہ تشریح کی گئی ہے۔ بیہ کتاب بجاطور پراس قابل ہے کہ اپنے مواد کی علمیت اور افادیت کی وجہ سے اسے مساجد اور اجتماعی مجالس میں سنایا اور پڑھایا جائے۔

## اسلام کی سب سے جامع عبادت نماز

اس کتاب میں نماز کی اہمیت، اقسام وانواع، خشوع کی شرعی حیثیت، خشوع کے مختلف طریقوں کا ذکر قرآن وسنت کی روشن میں بڑی تفصیل سے کیا گیا ہے۔خشوع کے موضوع پر جو

۔ فاضلا نہاورعالمانہ مفصل ومدل بحث کی گئی ہےوہ اردود نیامیں اپنی نوعیت کی منفر دچیز ہے، یہ کتاب ہرخاص وعام کےمطالعہ میں جگہ یانے کی اولین مستحق ہے۔

# اسلام اورز مانے کے بنج

موجود معاصر حالات کے تناظر میں مصنف کے اشہب قلم سے نکلی ہوئی پرسوز، پر در داور واقعیت پیندی پر بنی فکری تحریروں کا یہ مجموعہ موجودہ صورتِ حال میں ہر مسلمان کے لئے راہبر اور فکری غذا فراہم کرتا ہے، جو بات بھی لکھی گئی ہے باحوالہ اور نصوص کی روشنی میں ہے۔

## سیرتِ نبویقر آنِ مجید کے آئینے میں

یہ کتاب قرآن کی روشی میں سیرۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع اور روشن پہلوؤں کا اصاطہ کرتی ہے، قرآنی سیرت کے موضوع پر یہ اردوزبان میں پہلی باضابطہ کتاب ہے، جس میں سیرت طیبہ کو تاریخی ترتیب کے ساتھ قرآنی بیان کے آئینہ میں پیش کرنے کی کامیاب کوشش کی گئ ہے، اسلوب بیان بے حد پرکشش اور اچھو تا ہے۔ کتاب کے متعددایڈیشن طبع ہو چکے ہیں۔

# عظمتِ عمرے تابندہ نقوش

یہ کتاب عربی کے مشہورادیب شخ علی طنطاوی کی پراٹر تحریر''قصۃ حیاۃ عمر'' کی ترجمانی ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولا ناسید ابوالحس علی ندوی رحمۃ اللّہ علیہ کے مقد سے سے مزین ہے، کتاب میں حضرت عمر فاروق رضی اللّہ عنہ کی عظمت وعبقریت کے نمایاں پہلو بہت دل نشیں اور ساحرانہ اسلوب میں اجاگر کئے گئے ہیں، سیرتِ عمر پریہ کتاب عمدہ اور قابل قدراضا فہہے۔

# گناہوں کی معافی کے طریقے اور تدبیریں

یہ کتاب صحیح ترین احادیث نبویہ کی روشن میں گنا ہوں کی معافی کے مختلف طریقوں کو محیط ہے، اس میں گنہ گاروں کو مایوی سے نجینے کی تا کیداور تو بہ کی تحریک اور عمل صالح کی ترغیب ملتی ہے، ہر مسلمان نوجوان کواس کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہئے۔

## ● گلہائےرنگارنگ

تين جلدوں پرمشمل بيرو قيع كتاب قرآن وسنت كى انقلا بى تعليمات،اصلاحِ قلب ونفس

ومعاشرہ، اسلام کےخلاف بھیلائے گئے مغالطّوں اور شکوک وشبہات کی مکمل اور مدل تر دید کو محیط عام فہم اور دل نشیں اسلوب میں بیش قیمت اور فکر انگیز تحریروں کا مجموعہ ہے۔ اس کتاب کا بہلا ایڈیشن بہت جلد مقبول ہوا، اب دوسراایڈیشن زیر طباعت ہے۔

# • مفکراسلام؛ جامع کمالات شخصیت کے چنداہم گوشے

یہ کتاب مفکراسلام حضرت مولا ناسیدابوالحسن علی ندوی نوراللہ مرقدۂ کی حیات وخد مات اور ان کی تابندہ زندگی کے روشن نقوش اور نمایاں امتیازات کی جامع اور مکمل تصویریش ہے۔ کتاب حضرت مولا نا انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولا نا ڈاکٹر سعیدالرحمٰن صاحب اعظمی مدظلہ کے بیش قیمت مقد مات سے مزین ہے، متعدداہل قلم کے تأ ثر کے مطابق مفکر اسلام کی شخصیت پر کمھی جانے والی کتابوں میں بیر کتاب اپنے مواد کی جامعیت، اسلوب کی دل شی اور حسن بیان کے اعتبار سے انفرادی شان رکھتی ہے۔

# • علوم القرآن الكريم

یہ کتا ہے حضرت مولا نامحمر تقی عثانی مدخلہ العالی کی اردوتصنیف علوم القرآن کا عربی ترجمہ ہے۔مترجم نے بہت سلیس اور شگفتہ عربی زبان میں کتاب کو اردو سے منتقل کیا ہے،شروع میں حضرت مولا نامحمر تقی عثانی مدخلہ کامقد مہذیبت کتاب ہے۔

## ● اسلام میں عبادت کا مقام

یہ کتاب عبادت کے موضوع پر انتہائی ٰجامع اور محیط کتاب ہے، جس میں عبادت کے تمام پہلوؤں کا کتاب وسنت اور اقوال سلف کی روشنی میں تحقیقی جائزہ لیا گیا ہے۔عوام اور خواص سب کے لئے کیساں مفید ہے۔

## اصلاح معاشره اورتغمیرسیرت واخلاق

یہ کتاب معاشرتی اصلاح اور سیرت وکردار کی تعمیر کے تعلق سے بے حد مفید اور جامع کتاب ہے، جس میں اس موضوع کے مختلف پہلوؤں کا ذکر بڑی تفصیل سے اور وضاحت کے ساتھ کیا گیا ہے، دور حاضر میں ہر مسلمان کواس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہئے۔

اسلام دین فطرت

یہ کتاب مذہب اسلام کے امتیازات اوراس کی انسانیت نواز تعلیمات کو واضح کرتی ہے،اس میں اسلام کی جامعیت، واقعیت، حقیقت پیندی، ربانیت،امن واسلامتی،اخوت ووحدت،مساوات واجماعیت جیسے متعددا ہم گوشوں پرسیر حاصل گفتگو کی گئے ہے۔ ہر باذوق کے لئے قابل مطالعہ ہے۔

● دیگر کتب:

اختر تاباں (تذکرہ حضرت مولانا شاہ کیم محمد اختر صاحبؓ) والد ماجد (تذکرہ حضرت مولانا محمد باقر حسین صاحبؓ) شخ الہند: حیات ،خد مات وامتیازات مقام صحابہ اور غیر مقلدین اسوہ رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے روشن عناوین شج اور جھوٹ کتاب وسنت کی روشنی میں ایک جائزہ اسلام کا جامع اور مؤثر ترین تعزیری نظام کچھ یا دیں کچھ باتیں (تذکرہ حضرت مولانا مفتی محمد افضل حسین صاحبؓ) اسلام اور دہشت گردی

عر في كتب:

علوم القرآن الكريم وان المساجد لله لمعات من الاعجاز القرآني البديع اصول المعاش الاسلامي في ضوء نصوص الكتاب والسنة..... نظرة عابرة على القضاء والقضاة في الاسلام بحوث علمية فقهية

**نوٹ**: بیرکتابیں مندرجہ ذیل ہوں سے حاصل کی جاسکتی ہیں:

(۱) اسلامک بک فاؤنڈیشن دہلی(۲) فرید بک ڈیودہلی (۳) کتب خانہ نعیمید دیو بند (۴) جامعہ عربیا مدادیم مراد آباد